المُعُونِ مِن اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ

## نظام اسمانی کی مخاصط والی کارنی خام

تشہد و تعوی اور سُورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا :اج کی تقریر عام طور پر عام مسائل پر ہؤا کرتی تھی سکن اس و فقہ فتنہ کی دجہ سے مجھے اس تقریر کے لئے بھی ایک ایسا موفقوع گیننا اللہ جو اس نمانہ میں جاعت احمد بر کے لئے اس وجہ سے کہ اس کا تعلق طلافت احمد بیج ہے لئے اس وجہ سے کہ اس کا تعلق طلافت احمد بیج ہے ادر جاعت احمد بیر بیس جو لوگ شامل نہیں ان کے لئے اسلامی موفقوع بیان ہؤا ہے نہیں ان کے لئے اسلامی موفقوع بیان ہؤا ہے نہیت اہمین ان کے لئے اسلامی موفقوع بیان ہؤا ہے نہیت اہمین

ر کھنے والا ہے اور دوسرے اس سے بھی میں نے اسے بینا ہے کہ اگر وہ ہمادے اندر فقنہ پیدا ہونے سے نوش ہوئے ہیں تو اور بھی نوش ہو جاميس اور ساري تفصيل أن كو معلوم بوجائ بين اس كي تفسيلات آئی ہو گئی ہیں کہ میں جبران ہوں کہ اس مضمون کو کس طرح بیان کرون بعض دومتوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس کے بعض حقتوں میں تی مرف نوط پڑھ کرئنا دوں - پہلے میری عادت تھی کہ باریک نوط چوتے كاغذير آتھ يا بارہ صفح كے بھے ہوئے ہوتے تھے، عدسے صرمولہ صفحے کے بعق بہت لمبی لمبی یا نج یا نج چھ چھ گھنٹہ کی تقریری ہوئی توان س جوبس صفحر کے بھی نوط ہوتے تھے، لیکن وہ ایسے صفحے ہوتے ہیں کہ ایک فل سکیب ساز کے کاغذ کے آٹھ صفح بنتے ہیں۔ مراس دفعہ بر نوط بہت میں ہو گئے ہیں - دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ میں وہ نوط ہی بڑھ کرائے دوں او بعن دوسروں نے ک ہے کہ آپ پڑھ کرائنا ہی نہیں سکتے ،جب پڑھ کے منانے ملیں کے تو کھے مذکھے اپنی بائیں بٹروخ کر دیں کے اس طرح تقریر لمبی ہوجائی گو یہ ہوسکتا ہے کہ بعض حصتے جو رہ جائیں ان کو بعد بی شائع کر دیا جائے گر مناسب یہی ہے کہ احباب جو جمع ہوئے ہی اُن مک صنمون میری زبان سے پہنچ جائے۔ اس سے جہاں بھی ایسا موقعہ آیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ مصنون لمبا ہو رہا ہے تو تی عرف وط کے ثمنا دونگا ماکہ اِس طیسہ بی یہ تقریرے م ہو جائے۔

## تظام اسماني كي مخالفت اسكا بيرتنظر

سورہ اعلیٰ کے آخر بیں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:-قَلْ ٱفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ - وَذَكْرَ اسْمَرُربِّهِ فَصَلَّى - بَلْ تُؤْتِرُوْنَ الْحِيْوِةُ الدُّنيَا- وَالْخِوَةُ مَثِرٌ وَ الْحِيْدِةُ مَثِرٌ وَ اَبْقَى-إِنَّ هٰذَا نَفِي السُّحُونِ الدُّولَى - صَحُونِ إِبْرَاهِ إِمْ وَمُوسَى. يعنى جوسخف ياك بوتا ہے وہ كامياب بروجاتا ہے . اور جوسخف الله تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور تماذیں برھتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ سین اے قرآن کریم کے مخاطب ! تم ہوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی ذند کی پر ترجیح دیتے ہو یعنی دنیا کو دین پر مقدم کرتے ہو طالانکر دین ونیا پر مقدم ہے اور قائم رہنے دالا ہے ۔ ہی ات بہلی كنابول بين بھى مكھى ہوئى ہے -ابرائيم كى كتاب بين بھى مكھى ہے اور موسی کی تناب میں بھی بہی بات مکھی ہے ۔ ران آیات سے جو بس نے پڑھی ہیں ظاہر ہوتا ہے کہ جعفرت الماميم عليه السلام اور حصرت موسى عليد السلام يرجو وحى نازل بوئى مقی ان دونوں میں یہ کہا گیا تفاکہ اے لوگو! آخرت بعنی دین کو دنیا پر مقدم کرو ۔ وُنیا کو دین بعنی آخرت پر مقدم بنہ کرو ۔ وربنہ تہارا اللی نظام سے مکراو ہو جائیگا اور تم حق کو نہیں یا سکو گے ۔

حضرت يبيح موعود عليه الصلوة والسدام كومعى يهى ممانى تعليم سكهانى كى اور آپ نے اپنی سعیت میں یہ الفاظ رکھے كہ " بنن دين كو دني ير مقدم ركهون كا در صفیقت ہی تعلیم ہے جس کے نہ ماننے کی وجر سے نظام اسانی کی مخالفت کی جاتی ہے بینی رقابت یا لائج یا بغض کی وجر سے ادم كے زمانہ من شيطان كى مخالفت النبيان نے اور كھ كو ديھ كو لائے ہوئے نظام کی مخالفت کی ۔ اِس مخالفت کی وجہ کیا تھی ؟ قرآن کرم اے یوں بیان فرمانا ہے۔ قَالَ مَا مَنْفَكُ آلَ تَسْجُدَ إِذْ امْرَتُكُ قَالَ آمَا غَيْرٌ مِنْهُ وَ خَلَقْتُنِي مِنْ نَارِوَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ. قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكُ آنْ تَتَكَبَّرُ فِيهَا فَاخُوجُ إِنَّاكَ مِنَ الصَّعِرِينَ - قَالَ ٱنْظِرَفِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ - قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . قَالَ فَيِمَا اعْوَيْتَنِيْ لَوْقَعْدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ-تَقُرُ لَةُ تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِي يُهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمًا نِهِمْ وَعَنْ شَمَا إِلْهِمْ - وَلَا تَجِدُ أَكْثُرُهُمْ شَاكِرِينَ - قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَنْ عُوْمًا مَّنْ عُوْرًا - لَمَنْ سَيعَكُ مِنْهُمْ لَوَمُلُكُنَّ جَهَنَّمُ مِثْكُمْ اجْمَعِينَ والإع)

یعنی اے شیطان ! جب میں نے کہا تھا کہ اس آدم کی خاطر اسی بیالش کی نوشی میں میرے آگے سجدہ کرو تو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا ؟ یا میں نے کہا تھا کہ آدم کی فرانبرداری کرو . تو تم نے کیوں فرما نبرداری بہیں کی - تو اس نے بواب دیا۔ فل نے اس سے ایسا نہیں کیا کہ عن اس سے اچھا ہول (قال آنا خَيْرُوسَنَهُ ) لِعني ميري نافراني كي وجر رفابت على . مجھے تونے آک سے بیدا کیا ہے اور اسے میلی مٹی سے بیدا کیا ہے رفلفتنی مِنْ نَارِ وَ لَمُلَقَّتُهُ مِنْ طِيْنِ) إِس معلوم بَوْنا ہے - كر شیطان کو آدم سے یہی تعنی کھا کہ بین تو اس سے اعلیٰ ہوں هراس كومجم برفعنيات كيول دي كئي - يهي بغفن ابليس کے ساتھیوں کو آدم کے ساتھیوں سے تھا۔ بعنی دنیا کو دین يرمقدم كرنا سادى مخالفت كا باعث كفاء وه بربيس ويجية تھے کہ اللہ نعائے نے آدم کو بڑھایا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتے سے کہ ہم پر اس کو فضیلت دے دی گئے ہے ۔ چنانچر اس كة آكے اللہ تعالى فرمانا م - اے شیطان! میرے نظام سے يابر تكل جا (قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا) كيونكر نيرا كوي حق نبيل لقا كرميرى جماعت من شامل ہوتے ہوئے تكير كرنا اور ميرے مقرر كرده خليفه سے اپنے آپ كو بڑاسمجمت (فكما بكؤن لك آئ تَتَكَيّرُ فِيْهَا) يس نِكل جا - كيونكم ذلت بيرے نفيب

میں ہے ( فَاخْرُجُ إِنَّا فَ مِنَ الصَّغِونِينَ ) أس نے كما - اللى جب تك يه قوم ترقى كرے اور ونيا ير غالب آجائے، مجھے وصیل دے اور موقعہ دے کہ میں ان کو خواب کروں ر تال انظرين إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) الله نعالى في فرمايا - إلى ال كى رقی کے زمانہ کا بیں مجھے وصیل دونگا رقال إِنَّافَ مِنَ المُنظرِينَ) إس برشيطان نے كها - كه مجھے بھی تری ي ذات كى قسم! كر چونكه تُو نے اپنے نظام كو تباہى سے بيا نے كيلئے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے اس سے بین بھی نیرے نظام پر جلنے والول کی تباہی کے لئے تیرے سید صے راستہ پر ڈاکوؤں کی طرح بيهمول كا ( قَالَ نَبِمَا أَغُو يُنتَنِي لَوَ تَعُدُن لَهُمُ صِی اطلا المُستقِیم ) مجریس ان کے یاس کھی تو ان کے لیڈرول کے زریعہ سے آؤں گا (شَعَر لَاتِیَ اَنْ مِنْ بَیْن آیدیویم ) اور تبھی اُن کے جھوٹے لوگوں کے ذریعہ سے آؤنگا ( وَمِنْ خَلْفِهِمْ ) اور کبحی دین دلیس دے دے کے ورغلاؤنگا (وَعَنْ أَيْمًا نِهِمْ) اورتبعی دنيوی طور ير أن كو ورغلاؤنكا كه اگر تم نے اِن تعلیموں برعمل کیا تو حکومت مخالف ہو جائی۔ روَ عَنْ شَمَا يُلِهِمْ) اور تو اِن مِس سے اکثر کو مشکر گذار نسي بائيگا (دَلَا تَحِدُ ٱكْتَرَهُمْ شَكِرِينَ) بعن تو رجم يكا كر إن بيس سے اكثر تيرى نعرتِ خلافت برك كذار نهيں بي بلك

اکر اُن بی سے سبہات بیں پڑ جامیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری اِن لافول کی پرواہ نہیں کرتا۔ تُو میرے نظام جاعت سے نکل جا۔ تجھے ہمیشہ گنہ گار قرار دیا جائیگا اور تجھے حقیہ سمجھا جائیگا اور تجھے حقیہ سمجھا جائیگا اور تجھے حقیہ اِمال میہ سے دھتکارا جلئے گا۔ جائیگا اور جو اِن بوگوں میں سے زقال اخر جُوم مِنْهَا مَنْ عُرُمًا مَنْ اُنْ حُورًا ) اور جو اِن بوگوں میں سے بیری اتباع کریں گے اُن سب کو میں جہنم میں حجو اُک دونگا بعنی ناکام اور حمر توں کا شکار بنا دونگا (نَصَّنْ تَیْدَلَقَ مِنْ اُنْهُمْ فَرِ کُنْ اَنْ جَمَدَ مِنْ کُمْ اَنْ جَمَدِ اِنْ اَنْ مَنْ اِنْ جَمَدَ اَنْ مَنْ اِنْ اَنْ مَنْ اِنْ مَنْ اِنْ اِنْ مَنْ اِنْ مِنْ مَنْ اِنْ مَنْ اِنْ مَنْ اِنْ مَنْ اِنْ مِنْ مَنْ اِنْ مَنْ اِنْ مَنْ اِنْ مَنْ اِنْ الْمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اِنْ مَنْ اِنْ مَنْ مَنْ الْمُ الْمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَنْ الْمَالُونِ اللّٰ الْمَنْ مِنْ مَنْ مَنْ اللّٰ الْمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّٰ الْمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ الْمُ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ مَنْ مَنْ اللّٰ مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ الْمَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ ا

راس ارمنیاد بر صرف رسول الشرصلی الشرعلیه وآله وسلم اورآب كے سا تقبول بوراعل كيا جو سميشم اعود يادلله مِنَ الشَّبُطْنِ الَّهِمُ تو کیا ہے بین اس کو اہم اصل قرار دے کراسے یاد ہمیں رکھا ان آیوں سے صاف ظاہرہے کہ مخالفین نظام اللی کو اپنے آب سے جدا کردینا خلائی حکم ہے اور بر خلاکا وعدہ ہے كه وه ناكام و نامراد رس كے - جنانجر سس وقت به فتنه شروع ہواہے بہت سے جاءت کے مخلصین نے مجھے سکھا کہ آپ خواه مخواه ان كوموقعه كيول ديت بين -كيول بهيس الهيس جاءت سے فارج کردیتے - بعض کمزور ایسے تھی تھے جنہوں نے یہ مکھنا سروع كياكه آخر حصرت فليفهُ اول وسع المهر محم

ك ليني تازه فلته منا فقتين

مولدی رحم محبش صاحب کا واقعہ یاد آگیا۔ سائم میں جب مولوی محد احس صاحب نے لاہوریوں کے لائج دلانے بہاتہاد شائع کیا کہ میں نے ہی میاں محمود کو خلیفہ بنایا تھا اور بی سی ان کو خلافت سے آبار ا ہوں تو جاعت نے اس وقت سے ربزولیوش میش کیا کہ ان کو جاعت سے نکالا جائے۔ تولوی رصم عبش صاحب سیالکوط کے ایک بڑھے صحابی تھے . وہ کھے ہوگئے اور بڑے نورسے کینے سکے کہ ابسا دیزولیوشن ہاس مذکرو محصرت سے موعود علیدالسام نے ان کو فرشند قرار دیا ہے۔ بین نے کھڑے ہوکرکہا کہ مونوی صاحب آپ کا كيا منشاء ہے كہ جو كہتا ہے كہ خلافت تور دو اس كوجاءت سے نہ نکائیں ۔ تو کینے نگے اگر ایسا ہے تو پھراس کو جاعت سے

تو وہ ہوگ ہو آج بھی یہی کہتے ہیں کہ بیصنرت فلیفہ اول کی اولاد ہے۔ اُن سے میں کہتا ہوں کہ یہ تو حضرت فلیفہ اول کی اولاد ہے اُن سے میں کہتا ہوں کہ یہ تو حضرت فلیفہ اول کی اولاد ہے اور مولوی محمد احسن کے متعلق مصنرت معاصب نے کسی فط ہیں محصاہے کہ یہ جو حدیث میں آیا محا کہ میچ موعود دوفرشوں براُترے گا اُن ہیں سے ایک مولوی محمد احسن بھی ہیں ۔ اُموقت تو جاعت نے اِننی ہمرت کی کہ مولوی محمد احسن کو جن کو حصرت میں جو جو مرتب نے قراد دیا محمد احسن کو جن کو حصرت میں جہا میں جو موعود علیہ السلام نے فرست نے قراد دیا محمد المعن کے کہا میں نے کہا میں جو موعود علیہ السلام نے فرست نے قراد دیا محمد المعن کو جن کو حصرت میں ہوں ہے کہا میں جو موعود علیہ السلام نے فرست نے قراد دیا محمد المعن کو جن کو حصرت میں جو موعود علیہ السلام نے فرست نے قراد دیا محمد المعن کے کہا

كفيفرك سامن الرفرستدي كطرابوتا ب تو نكالواس. حضرت خلیفہ اوّل مجی یہی کہا کرتے تھے کہ اگرتم فرشتے بھی بن جاو تو خلیفہ پر اعترامن کرنے پرتم پڑھے جاد کے بیکن آج بعض كمزوردل كہتے ہيں كر يد حضرت خليف اول في اولاد ہن أكو کھے نہ کہو -جاعت کو تباہ ہونے دو-مرزا صاحب کے سلسلہ كوتباه بونے دو - محدرمول الله كيمش كو نقصان سيخ دو قرآن کیم کی تعلیم کو غلط ہونے دو۔ اسلام کو کمزور ہونے دو برحضرت خلیفہ اول کی اولاد کو کچھ نہ کہو۔ گویا حضرت خلیفہ اقل في اولاد محدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے معى زباده معززے - وہ قرآن سے معی زیادہ معزز ہے ۔ وہ اسلام سے میں زیادہ معزز ہے۔ وہ سے موعود سے بھی زیادہ معزز ہے۔ وہ کے موعود کے خاندان سے مجی زبادہ معزز ہے ۔ دہ یع مود کے الما ات سے بھی ذیادہ معززے - ان کو کھھ ر کھو سیل کوتباه بونے دد- قرآن کریم کی تعلیم کو غلط بونے دو فالا کو علتے دو - فدا کے کلام کو غلط تابت بونے دو گریہ کام ن كرو- تو مجھ لوگوں نے تو يہ كها - چنانچہ مرى ميں جب ایک صاحب کو پته نگا که تی ایک اشتهاد مکه دیا بول تو كين كے - ند - ند - ند - تب نے ١٥ سال ان كومعان كيا ہے - اب مجى معاف كرديجة . بن نے كہا، مجھ

٢٥ سال معات كرنے كى سزا بى توبل دبى ہے - اگر ميں انكو ۲۵ سال معاف نہ کرتا اور معلی میں ہی ان کو کیڑے کی طرح ماہر نکال کے پھیناے دیتا تو آج ان کو یہ کہاں ہمت ہوتی۔ یہ "مولانا" سے ہمارے وظیفے کھا کھا کے۔ یہ طبیب ہے سیسلہ سے وظیفے ہے کے - اور اب ان کو یہ جرائت يدا ہوگئ كہ كبريا كہ "حصرت مولانا" نے منداع منبل كى تبویس کی ہے۔ حالانکہ منداحرمنبل کی تبویب کا کچھ حصتہ حصرت خلیفهٔ اول فی نے کیا ہوا کقا - وہ فیرست لابری سے مولوی عبدالمنان نے عاربی کی اور وائیں نہ کی اور اس کے اوار كتاب سكمى اور وہ بھى جامعہ احديد كے يروفيسرول اور طالبعلى كى مددسے اور بھراس كے بعد كہد ديا كہ بيعظيم الشان كام بیں نے کیا ہے۔جب یہ موا تو ہادے مولویوں کو غیرت بیدا ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کتاب کو جھوڑیں م سکھ دیں گے ۔ بین نے کہا بشرطیکہ طبسہ سے بہلے سکھ دو۔ جنانجہ بارہ دن ہوئے وہ مجھے اطلاع دے عکے ہیں۔ کہ سندا حاصل کی توب اس سے زیادہ مکل جس کا وعو نے اس کی جھیوائی برٹری رقم خرج ہوگی گرنیں نے منصلہ کیا ہے كه اس كو جزو جزو كرك شائع كرديا جائد تاكريه اجزاء

كى قيمت سے اس كے آخرى اجزاء جھا بے جاسكيں - اور حفزت خلیفۂ اول کی خواہش بوری ہو جائے۔ نود میں نے بھی اسکے منعنی سائے عیں ایک تقریر کی ہوئی سے اور تبویب کے متعلق بعض باتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ بیس نے کہہ دیا ہے کہ ان كو مجى ترويب بن مدنظر ركها جائے تاكه وہ بهت ذياده مفید ہوسکے ۔ اس بیاری کے بعد کئی بانیں مجھے اب تاب یرانے زمانہ کی تھی یاد ہی مرکئی باتیں قریب کی تھولی ہوئی ہیں۔ مجھے بالکل یاد نہیں تفاکہ سمم عربی میں نیں نے مند احدمنیل پڑھ کے اس کے متعلق تقریر کی ہوئی ہے کہ اِس س ال ال اصلاحول کی عزورت ہے۔ آب دیک مبلغ آیا اور کھنے مگا۔ كر آب كى نو إس بر برى اعلى دجركى ايك تفرير ب بو"الفضل" میں جھی جے ۔ جنانچہ اس نے وہ تقریر سُنائی ۔ تھر مجھے یاد آیا کہ بیں نے اس کتاب کو خوب اچھی طرح غورسے پڑھا الوائے

حضرت المراہم كے ذمانہ الم معرف الم معرف الم الم عليالسال معرف كا الم معرف الم الم عليالسال معرف كا حمل المعرف الم المعرف الم المعرف المعرف

حضرت ابراہم علیہ اللام کے زمانہ میں بھی پھر دہی آدم والی حکایت دوسرانی گئی۔ چنانچہ سیطان نے بھر ایک نے حملہ کی تجویز کی۔ میودی کتب بیل مکھا ہے اور اشارۃ قرآن کریم بیل بھی اسکا ذكرم كر حضرت ابراميم عليد السلام كے والد فوت بو كے اور اُن کے چیا جو ایک بنت فانہ کے مجاور تھے اُن کے منوتی سے حضرت ابراہم علیہ السَّام کو خدا تعالیٰ نے بجین سے ہی توجد برقائم کر دیا كفا جس طرح رسول كريم صلى الله عليد وآله وسلم كو بجين سے بى توجید پر قائم کر دیا تفا - جب ابنوں نے بتوں کی مخافت تروع کی تو چیا سے بیٹوں نے اپنے باپ کے پاس اُن کی شکایت کردی اور لوگوں کو بھی یہ تایا کہ یہ رط کا مبتوں کی حقارت کرتا ہے۔ جنا بچر لوگ جوق در جوق حصرت ابلاہم علیہ السام کے پاس بحث كے لئے آنے بٹروع ہوئے - اور جب حفزت ابراہم علیہ السلام نے اُنکو نثرمندہ کرنے کے لئے اُن کے بعض میوں کو توڑ دیا۔ تو انہوں نے اِس حدا کی بنا برص کی وجہ سے ابلیں نے آدم کا مقابلہ کیا تھا بلک بیں شور مجا دیا کے ابراہیم کو لاک ادراس كوآك بين جلا دو يص كى وجه سے حصرت ابراہيم عليدالسّلام كو اپنا ملك جھوڑنا پڑا ۔ لين حضرت ابرائيم عليه السلام چونك محيدرسول الله عليه وسلم كے دادا سے ، يہ بجرت أن كو مهنگی نہیں بڑی بلکہ مغید بڑی ۔ می طرح رسول کرم مسلی الدعلیہ وسلم کی بجرت ان کو مہنگی ہیں بڑی بلکہ مفید بڑی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السّلام كو سجرت كے بعد كنعان اور حجاذ كا ملك بخشا گيا - اور محدرسول التدملي التدعلية وسلم كو مكه سے نكا ہے جانے كے بدر بهد مدینه اور تعیر ساری دنیا می - پس ان دونول بزرگول بین حضر ابراسيم عليه السلام اور رسول كريم صلى التدعليد وسلم كى مخالفت کی وجہ بھی وہی رقابت کی رُوح تھی جو کہ اُدم کی مخالفت کی وجه عنى - اور جو رقابت كه خلافتِ احديد كي مخالفت كي وجه بنی - بظاہر اسے دینی سوال بنا دیا گیا ہے۔ نین اس کا باعث در حقیقت رقابت اور بغض مقا- اور به واقعراسی طرح کا ہے من طرح البيس نے تواسے كہا تھاكہ اگرتم شجرہ منوعہ كو چھو کے تو تہارے تقوی کی روح بڑی بلند ہو جابی اور" تم فدا کی ماند نیک وبد کے جانے والے بن جاؤ کے "دبدائش ہے، ليكن حقيقتا اس كى غرض يو مفى كر آدم اور حوّا كوجنت سے نكالا جائے - حضرت اہرامیم علیہ السام کے وقت، بس اس رفابت نے دوسری دفعہ جو صورت اختیار کی وہ مندرجہ ذیل ہے ۔ حضرت ابراميم عليد السلام كي آخري عمر ميل جب أنكا يلوكفا کی بہلی بوی مارہ کے بعن سے اسحاق بیدا ہو تو مارہ چنک حفرت الاہم علیہ السام کے مامول کی بیٹی تھیں ۔ انکو خیال مقا

كريس خانداني ہوں اور باجرہ باہر كى ہے اس سے وہ ابنا درجہ بڑا للمحصتى تغين - اتفاقاً حصرت السمعيل جو بيتے تنفے حصرت السحاق كى تسى حركت ياكسى اور وجه سے قبقہ مار كرمنس برے - سارہ نے سمجھا کہ اس نے میری اور میرے بخیر کی حقارت کی ہے اور فہفتہ مارا ہے۔شابد بر بھی خیال کیا کہ یہ اس بات بر توش ہے كه يه برا بيا سے ادريه وارث بوكا اور اسحاق وارث بدين ہوگا۔ تب انہوں نے غفتہ میں آکر حضرت ابراہی علیالسلام كما كہ بر الله كا مجھ ير جھتے مارما سے اس كو ادر اس كى مال كو گھرسے نکال دو - کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرسکتی کہ میرے بیلے کے ساتھ یہ تیرا دادت ہو - حضرت ابراہیم علبہ السلام نے بیلے تو اِس بات کو بُرا منایا اور اس کام سے دیکے گر خدا تعالیٰ جو رسول کریم صلی انتد علید وسلم کو مکہ سے ظاہر کرنا جا ہا تفا اُس نے حضرت ابراہم علیہ السلام کو وحی کی کہ جو تھے تیری بیوی مارہ کہتی ہے وہی کر زیدائش اب الا آیت اا) - جنانچہ خدا کے مکم کے ماتحت حضرت ابراہیم علبال م حضرت باجرہ اور اسمعیل کو وادی حرم میں جھوڑ گئے ۔ اور سارہ اور اسحاق کے سمیرد کنعان کا علاقہ کر دیا گیا ۔ اور اسمعیل کی نسل مكرين برهن المروع كيا - ادر دين محدر مول المدملي الله عليه والم اس کے گھرانے میں بعد ہو گئے۔ گریہ رفایلیں ختم نہیں مو گئی۔

بكر جيساك فدا تعالے نے حصرت المغيل عليد اللام كى بيدائش پر ان کی ماں سے کہا تھا، آسی طرح ہوا کہ " اس کا ہے تھ سب کے فلاف اور سرے ہے لاقھ اس کے فلاف ہونگے۔" (پرائش بالیا آیا) یعنی ایک زمانه تک اسمعیلی نسل نفوری مبو کی اور اسحاق کی نسل زیادہ ہوگی ۔ اور وہ سب کے مرب مل کر اسمعیلی سلسلہ کی خالفت كرينك اوركوشش كريل كے كه وه كامياب مذ بول -قرآن کرمے میں اس کا ذکر لوں آنا ہے :-" وَدُّ كَثِيرُ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ نَوْ يُرُدُّ وْنَكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَمًا مِّنَ عِنْدِ انْفُسِمِمُ مِّنْ بَعْدِمَا تَبِيِّنَ لَهُمُ الْحُتَّ الْخِرْبِقِيةِ عُلَيْ آيت ١١١) یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے ہوگ یہ جاہتے ہیں۔ کہ اسمعیلی نسل بینی محدرسول الله صلی الله علید وسلم کے ساتھی اسے جمود كر بجركا فر بوجائي - اور بي محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے سى قصور كى وجر سے نہيں بلكہ ان كے اپنے دلول سے بيدا شدہ بغفی کی وجہ سے ہے اور رقابت کی وجہ سے ہے ۔ وہ سآرہ اور ہاجرہ کی لڑائی کو دو ہزار سال تک لمبائے جانا چاہے ہیں -بین معلادہ اِس آبت کے بھن اور آبنیں بھی ہیں جو اِس

مضون پر دلالت کرنی ہیں - مثلاً سورہ آل عمران دکوع م آیت ۲۷, ۷۷ میں میں فرما تا ہے :-

" وَ قَالَتُ كُلائِفَةً مِّنَ أَهْلِ أَلِكَابِ أَمِنُوا بِالَّذِي أَنْ ذِلْ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنْوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْآ الْمِرَةُ نَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آ فَ وَ لَا تُؤْمِنُوْآ رِالَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُولَى آحَدُ مِنْكُ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْيُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ مَابِّكُمْ و قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بيت بالله م يُؤْتِيكِ مَنْ يُشَاءُ و وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ فَيْ ینی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ جو ہوگ محدرسول الله ير ايمان لائے بن يعنى مسلمان بوئے بن ان ير جو کھے نازل ہوا ہے۔ اے یہودیو! ائیر مسح کے وقت اہمان ہے آیا کرو اور شام کے وقت مجر مرتد ہو جایا کرو - تاکہ تم کو ویکھ کر اور ہوگ بھی مزند ہو جائیں ر جیسے آجل بیغام ملح شائع كرديا ہے ك وسجو سنان وياب باہر كا كے ہس-اے ربوہ سے آزاد ہونے والو! بڑھو۔ بڑھو۔ بادا نظام بمادے ما ہے ۔ یہی بہودی کہا کرتے تھے کہ ، تم حقیقی طور پر اس اس کو وو جو تہارے دین کا بیرو ہو - تو کید کے حقیقی ہدایت تو دہی ہے جواللہ تنائی کی طرف سے آئے اور وہ یہ ہے کہ کئی کو وہی کچھ دیا جائے جبیا کہ اے بن اسرایل تم کو دیا گیا ہے۔

اس كا يتج ير بوكا - كه ده تم سے تمارے رت کے حضور یں . کٹ کریں کے ہم تو . أن سے كمد دے كر فضل كائل تو اللہ تعالے كے إلى میں ہے ۔اس نے محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ایا نفيل كابل دے ديا الكوبل كيا -جب تمادے بيول كو دب رہا تھا تو اُن کو بل گیا - وہ جس کو جا بتا ہے دیتا ہے - اللہ تعا برت وسعت والا اور برت جانے والا ہے .. اسی طرح سورہ نساء دکوع م آیت مو عیں آتا ہے۔ " أَمْ يَحْسُلُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ، فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَ إِبْرَاهِيْمِ ٱلْكِتْب وَ الْحِلْمَةُ وَ اتْيَنْهُمْ مُّلُكًّا عَظِيمًا " یعنی کیا یہ بہودی اس بات پرصد کرتے ہیں کہ اللہ نعا لے تے محد رسول انٹر ملی افلہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اب ففنل سے مجھ حصد دے دیا ہے -اگر ایسا ہو گیا ہے تو برا كيا بهر بعي توال ابرائيم كو يعني استعبل كي اولاد بي كوكتاب ادر حمرت بخشی کنی اور ان کو بہت بڑا ملک عطا فرمایا گیا بعنی اور موموی سید ملم بھی آل ابرائیم میں سے ہے۔ بس موموی تند

كتاب اور مكمت على ده بهي آل ابرائيم كو على - اور جو مك موسى کی قوم کو طا وہ بھی آل ابرائی کو بل اور جو ملک محدومول اللہ كو لميكا وه بھى آل ابرائيم كوسلے گا۔ ان دونوں آبتوں سے ظاہر ہے کہ شیطان نے جو نظام الی کے خلاف رقابت کا مادہ بنو اسحاق کے دل میں بیدا کیا تھا دہ حضرت المعبوع كى زندكى مك ختم نهين مؤا بلك رسول كريم صلى الله علیہ والہ وسلم کے زمانہ تاب لمیا ہوتا گیا ۔ اور ص طرح سلے اس نے حصرت المعیل کو اُن کی دراثت سے محروم کرنا جایا تھا اسی طرح دو ہزار سال بعد اس نے رسول کرمے صلی انتد علیہ وسلم كو ان كى وراثت سے محروم كرنا جا يا - بين ايك بات ياد ركھنى جاہیے اور وہ یہ ہے کہ جب رسول کریم ملی الله علیہ وسلم کا زمانہ فریب آیا اور سیطان نے دیکھا کہ اب یرانا حد تعم ہو جا بُیگا اور محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو اسمعیل کے وسمنوں کو کیل ڈالس کے اور ان برغالب آجاش کے نواس نے ایک نے بغض کی بنیاد والی جو محد رسول اللہ کے بعد معی فتنہ بیدا کرناجلا وائے۔جنانچہ اس کی تفصیل ہے ہے کہ رسول کرعم صلی افتدعلیہ وسلم کے پردادا عبد تناف کے ایک سے عبدالشمس تھے۔عبدمناف تفارعبد سناف کے مرنے کے بعد قرعہ والا کیا اور باوجود جھوٹا

ہونے کے ہاتھ کو وارث قرار دیا گیا۔اورمسافروں کو جاہ زمزم یانی بانا اور حاجوں کی خدمت کرنا جو سب سے بڑا عہارہ سمجھا جاتا تفا وہ اُسے دیا گیا - اسی طرح غیر حکومتوں کے پاس و فد بھجوانے کا جو کام نفا اور ان کی سرداری کرنے کا عہدہ بھی ان کے مرکز ہوا - عبد اس کے بیٹے امتیر کو یہ بات بری ملی تبیقا نے اُس کے دل میں ڈالا کہ یہ عہدہ ہاشم کے پاس کیوں جائے اور اس نے قوم میں مقبولیت حاصل کرنے کے لئے ہاستم کے کاموں کی تقل سے روع کر دی ۔ بعنی سافروں کو زم نے یانی می بانا مفا اور بہت کھے واد و ومش میں کرتا تھا تاکہ عوام میں مقبول ہو جائے۔ قریش نے جب یہ بات دیجھی تو الموں نے محمحها كربه فاندان أيس كے مقابلہ بين تباہ ہو جائبگا - اور بير دیھے ہوئے کہ امتید مندی ہے انہوں نے ہاشم سے امراد کیا ك كوئى ثالث مقرر كركے فيصله كروا لو - مر اول تو يا شم يونكم البيد سے عمر ميں برے تھے اور رياست كاحق ان كو مل جا تھا ابنوں نے انکار کر دیا ۔ کہ میں فیصلہ تالتی ہیں کراتا ۔ مراتا ۔ سادی قوم نے خاندان کو تباہی سے بچانے کے لئے امتیر اور ہاسم پر ثالثی کے لئے دور دیا ۔ آخر ہاستم سمی مان سے اور امیر تجدیز کیا۔ ہاشم نے بھی اُسے مان دیا۔ اس کابن کے پاکس

جب فیصلہ گیا۔ تو اُس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا۔ اور فیصلہ کے مطابق امیّہ کو مکہ سے دس سال کی جلا وطنی قبول کرنی پڑی ۔ اور دہ شام چلے گئے ۔ اس تاریخ سے بنو ہاشم اور بنو امیّہ میں حاصرانہ لڑائی مشروع ہوگئی (اریخ الکال جلدہ ھے) بنو امیّہ میں حاصرانہ لڑائی مشروع ہوگئی (اریخ الکال جلدہ ھے) محافزات میں شیخ محافظری میں اس دقابت کا ذکر کرتے ہوئے بھے ہیں کہ

" ہاشم آور اس کے بھتیج اُمبہ کے درمیان مفاخرت اور مفاطرہ مشروع ہوگیا ۔ کیو نکہ ہاشم مال کی دجہ سے اور قومی صردریات کو پورا کرنے کی وجہ سے قوم کا مردار تفا اور امینہ مال اور اولاد والا نفا ۔ جنا بنجہ وہ اینے چیا سے مفاخرت اور مقابلہ کرتا تفا اور اس وجہ سے دونوں خاندانوں اور ان کی اولادوں میں رقابت دہی ۔ بہاں تک کہ اسلام ظاہر ہوگیا ۔"

ا محاطرات جدادل المشیخ محد فرکنری مدی اور المشیخ محد فرکنری مدی المجارت بعنی عربی انسائیلو بیدیا بین محصا ہے کہ بنو اہم اللہ ایک ہی بتبیلہ کے افراد کھے اور معب البین آپ کو عبد مناف کی طرف منسوب کرتے تھے ۔ لیکن بنو امیم کا خاندان بڑا کھا اور اُن کے پاس مال زیادہ کھا ۔ اس سے اور اُن کے پاس مال زیادہ کھا ۔ اس سے اور اُن کے پاس مال زیادہ کھی وہ ان سے اور اُن کے پاس مردادی کھی وہ ان سے اور اُن کے پاس مردادی کھی وہ ان سے اور اُن کے پاس مردادی کھی وہ ان سے اور اُن کے پاس مردادی کھی وہ ان سے ا

بربات من برصنے کی کوشش کرتا اور مفایلہ کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح أن كى اولاد ميں بھى رقابت جلتى كئى - جنانچ رسول كريم صلى الله علیہ وسلم کے فلافت روابوں میں مجی اس سے کہ آب ہاتھ کی اولاد تقے عام طور پر ابوسفیان جو عبدالشمس کی اولاد میں سے تفا سردار ہو کر آ یا کرنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو بو آمید شکست کھا گئے ۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد اس فتنه نے سر اٹھانا منروع کیا اور شیطان نے اینا منھیاد آور لوگوں کو جن لیا طائے جمزت علی طبیقہ ہوئے تو معاویہ بن الوسفيان نے ہو بنوامبر س سے تھے آب کے مقابلہ کے لي سترجع كيا - (دارة المعادف جداول معلم) محدر سول الندسلى الندعلبه ولم والدوسلم كے ذائذ بس مي اور كے زمانة من شيطان كا حرب حضرت على كے زمانة بين بي شیطان نے دہی حربہ نظام حقر کے خلاف استعمال کیا جو اول دن سے وہ نظام حقر کے خلاف استعمال کرنا رہا ہے بینی حمد اور بغض اور لا مج كا - درميان مي رسول كريم صلى الترعليد

صد اور بغض اور لا بچ کا ۔ درمیان میں رسول کرمے صلی انترعلبہ وسلم کے قرب کی وجہ سے یہ حربہ ذیادہ کا میاب نہ ہؤا گر حضرت علی کے زمانہ میں یہ حربہ بھر زور پکو گیا اور آج مگ شیعہ سنی کی شکل میں یہ حجاکوا جل رہا ہے ۔ حضرت بے موعود علیار سال م استان کے موعود علیہ السّالام کے کے موعود علیہ السّالام کے کے مان میں مطابق حربہ کی عول اللہ میں بھر مشیطان نے ایک کے مان میں مطابق حربہ کی عول اور دیگ میں اس کی بنیاد رکھی

آب کی خلافت میں بہلا جھالوا جو زیادہ شدت سے ظاہر نہیں ہوا حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے وقت موا - يه حجاره من در حقيقت دي ابليس والع حجارها كي طرز ير مقا وحضرت يح موعود عليدالسلام في الك الجن مقبرة المتنى ي بناني على اور أس بين حصرت خليفة اول كو صدر بنايا عفا-اور مولوی محد علی صاحب اس کے سیکرٹری تھے . دومرے عمرو سيس سے خواج كمال الدين صاحب، واكثر يعقوب سك صاحب اورسین رحمت الله صاحب مولوی محارعلی صاحب کے ساتھ تھے جھو کے جھوٹے معاملات میں اختلاف ہوتا تو حصرت طبیعہ اول كى دائے ايك طرف ہوتى اور مولوى محارعلى كى يارٹى كى دائے ددسری طرف ہوتی ۔اس سے مولوی محد علی صاحب کی یا رتی بیں حمضرت خلیفہ اوّل کے خلاف بغض بیدا ہو جاتا جب حضرت سے موعود علبہالام فوت ہوئے تو اس دفت کے حالات كى وجهس خواج كمال الدين صاحب بهت وركم اور لامور یں جہاں وفات ہوئی تھی مولوی محدامن صاحب امردی نے حضرت خلیفہ اوّل کی خلافت کا اعلان کردیا اور خواج صاحب

ورک مان لیا ۔ جب قادبان بہنچے تو خواج ماحب نے سوچا کہ حضرت خلیفہ ادّل مزود خلیفہ بنیں گے اور اپنی ہوت بادی کی وجہ سے خیال کیا کہ اگہ ان کی خلافت کا مسئلہ ہادی طرف سے بیش ہو تو اِن پر ہمادا اثر رہے گا اور وہ ہمادی بات مانے رہیں گے ۔ جنا ننچ انہوں نے آپ کی خلافت کے سعتی مانے رہیں گے ۔ جنا ننچ انہوں نے آپ کی خلافت کے سعتی ایک اعلان شائع کیا اور اس میں نکھا کہ الوهبیت کے متعتق مطابق ایک اور ہمادے نزدیک سے زیادہ معابق ایک مولوی نور الدین صاحب ہیں ۔ اِس متحق اس کے حضرت مولوی نور الدین صاحب ہیں ۔ اِس اعلان کے افغاظ یہ ہیں : ۔

الحركب كے وكلاء كو زائد كر دیا ہے - كيونك اب جاعت احديد كے بام ليكيل عانے کی وجرسے اس کا مرکزی نظام دو حقوں میں تقسیم ہو گیا ہے) اس اشتہاد سے پہلے حضرت خلیفۂ اوّل کی بیعت کے وقت مولوی محد علی صاحب سے اختلات کا اظهار کیا . جیسا کہ وہ خود اینی کتاب "حقیقت اختلات" بی مصح بی که حصرت می موجود عليال وم كي تعش مبارك جب قاديان بين مينجي تو " باع بين خواجر كمال الدين صاحب نے مجھ سے ذكر کیا کہ یہ بجویز ہوتی ہے کہ حضرت کے موعود کے جاتین حصرت مودی نور الدین صاحب بول . بن نے کیا باکل الحے ہے اور حفزت مودی صاحب ہی ہرطرح سے اس بات کے اہل ہیں -اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سی بجویز ہوئی ہے۔ کہ سب احمدی ان کے یا تھ پر معدت کریں - بیل نے کہا - اس کی کیا مزورت ہے ۔ جو ہوگ نے سیسلہ میں داخل ہونگے انہیں بعیت کی عزورت ہے اور سی الوصیعة كا نشاہے - فواج صاحب نے كما كر چونك وقت برا نازك ہے۔ ايسا نہ ہو كہ جاعت یں تفرقہ پیدا ہو جائے۔ اور احدیوں کے حضرت مودی صاحب کے ہا تھ بر بعیت کر لینے سے کوئی ہرج بھی ہیں۔ تب بين نے بھی اسے تسم كر ليا۔" (حقيقة اخلاف الله)

غرمن خواجہ صاحب کے سمجھانے سے مولوی محد علی صاحب حفرت خلیفهٔ اول کی بعیت پر راحنی ہو گئے ۔ اور اس طسرح خلافتِ اولیٰ کا قیام بغیر مخالفت کے ہو گیا ۔ گو اس کے بعد اس فتنه نے کئی اور صور تول میں سراتھایا - گر خلافت اولی قائم ہوگئی اور سادی جاعت حصرت خلیفہ اول کے باخف پرجمع ہوگئی أب سيطان نے ديجها كہ جو نے حجا كوے كى بنياد ميں نے والى مفى وہ مجی حتم ہو رہی ہے تو اس نے ایک نئی طرح والی - یعنی مولوی محد علی صاحب کی بارٹی اور حضرت خلیفۂ اول کے خاندان کے دوں سے تعزید عوموع بالت ام کے خاندان سے تعفی بدا کردیا تاکہ بیاسلہ ابھی اور لمباطبت الله عائے اور دین کو دنیا پرمقدم کرنیوالاگردہ مجردنیا کو وین پر تقدم کرنوائے گروہ کے ظلموں کا شکار ہوجائے۔ يه بنياد راس طرخ يرى كه حضرت مي موعود عليد الصلوة و السلام نے یہ دیچھ کر کہ حضرت مولوی فدالدین صاحرت کے ہال اللی بوی کے بطن سے کوئی زینہ اولاد نہیں الدصیانہ کے ایک بزدگ صوفی احمد جان صاحب کی ایک رولی سے جو ان کی موجود زنده اولاد کی والدہ تھیں نکاح کروایا - اس داقعہ کی وج سے چاہیے تو بد تفاکہ یہ دورری بیدی حضرت میرے موعود علبدانسام اور ان کے خاندان سے زیادہ تعتن رکھتیں جس طرح اُن کے بھائی

يسرنا الفران كے موجد حضرت يج موعود عليدالتوم اور ان كے خاندان سے والہانہ عشق رکھتے تھے گر ایسا ہمیں ہوا -اس تغفن کی بھی کچھ دنیوی وجوہات تقیں۔ اوّل یہ کہ حصرت بولوی نورلدین صاحب کے ہاں اس سوی سے بھی دینک کوئی نربنہ اولاد مذہوئی۔ اس پر حصرت میں موعود علیہ التام نے جن کو شوق تفاکہ حضرت مولونصاع بالزنداولاد ہو جائے سومالیء میں جگہ حصرت مولوی نور الدین صاحر الله کو آب نے نواب محد علی خان صاحب مرحوم کو قرآن پڑھانے کے لئے مالیر کو لمد بھجوایا تھا مولوی صاحبے متعلق نواب صاحب مرحوم کو ایک خط مکھا کہ حضرت مولوی نورالدین منا کی مالیرکوئلہ کی ایک سید فاندان کی لاکی سے شادی کا اتفام كرين - لويد أتظام تو بعدين دك كيا - مر ايك خاد دل ين بنیم گیا کہ حصرت سے موعود علیدال مے نے آپ کی دوسری بیوی پر ایک اور سوکن لانے کی کوشش کی ہے۔ دومری دجم اس بغف کو بڑھانے کی ایک اور بیدا ہوگئی اور وہ یہ تھی کہ ميال عبدالتكام عبدالوباب اورعبدالمفان كي والده في ابيخاندان كى ايك روكى فأخره نام كى يالى بولى تفى - أدهر حصرت ام المونين رصنی المدعنہا نے اینے وطن سے دوری کی وج سے اپنی خالم کے بعظ سندكبراحد كو تعليم كے لئے قاديان بلايا ہؤا كا -معنرت خليفة اول ماليركوللد كي تو معنرت مع موعود

عليد السام نے فيصلہ كيا كد إس بي كو طب كى تعليم دلوائى جائے اور اس کو بھی آن کے ساتھ ہی تعلیم کے سلسلہ میں مالیر کو المہ بھیجدیا گیا ۔ کبیراحد کا بیان تھا کہ حضرت خلیفۂ اول کی دوسری بوی نے اُس سے وعدہ کیا تفاکہ وہ فافرہ کا اس سے بیاہ كر دينكي بيكن بعض ايسے حالات كى وجه سے بين كا حقيقي علم صرف الله تعالے کو ہے سید کبیراحد نے جو ہادے خالہ زاد ما مول تھے زمر کھا کر خود کشی کرلی اور سارے کوشلہ اور دہلی میں بیمسبور ہو گیا کہ اس خود کشی کی وجہ حصرت خلیفہ اول کی دوسری میری تھیں۔ جنانچہ آج تک بھی کچھ ہوگ جو نواب بولارد کے خاندان کے با ہاری ننھیال کے زندہ ہیں یہی الزام نگاتے جلے آتے ہیں۔ کہ كبير احد كو نعوذ بالله من ذالك ابنے خاندان كى بدنامى كے در سے معنزت مودی نور الدین صاحرے نے زہر دیکرمروا دیا تھا۔ حالانکہ واقعہ بیر تھا کہ چونکہ وہ آب سے طب پڑھنا تھا۔ اور دوایس اس کے قبصنہ میں تقیں - اس نے خود زمر نکال کر کھا لیا تفا۔ مرعلط فہمی ان لوگوں کے دماع بس ایسی حاگزیں ہوگئی تھی كر ميرے دشتہ كے ايك مامول حافظ عبدالمجيد صاحب سب سيك وليس بن كو محد ابن مبى كيت تق السير يا سكار بي مجھے ملنے کے لئے قادیان آئے اور باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ہمادے ایک بھائی کو حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمردکم

مروا دیا تفا۔ بین نے عصر سے اُن کو کہا کہ بین حصرت فلیفه اول کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں من سکتا۔ اس پر وہ بھی عقد سے الله کھڑے ہوئے اور کہا کہ بن بھی اپنے بھائی کے واقعہ کو بھول نہیں سکتا ۔ اور علے گئے ۔ راس واقعه كو أور المميت راس طرح مل كئي - كه بمارے تنفيال كارشته نواب صاحب لولادوسے تفا۔ يه انفاق كى بات ہےكم امونت نواب صاحب مالبر كولمله كم من عقے اور گورنمنط في أنكا نگران نوامج بویارو کومقرر کرکے بھی ہوا تھا۔جس وقت یہ کبیر کا وافعم بوا أس دفت نواب صاحب بوبارو كوملم بن عقم بلك توكسى كويترنيس عفاكريد بعى أن كے راشته وار بين - جس طرح نواب صاحب لولادومسنى بر فرخ مرزا ميرے مامول عقے - ده كبير كے بھى مامول سے . مر وہ چونكہ معمولى كبيوندر اور طالب علم كى چىنىت بىل كى تھا يہے تو يتر ند سكا - اس كے مرتے ير جب اُن کو بیتہ نگا کہ ایک والے نے فود کشی کی ہے اور وہ دتی کا ہے تو اہوں نے کرید کی اور بہد نگا کہ یہ تو میرا بھانیا ہے۔ وہ چونکہ ماکم عقے - انہوں نے فرا کا رروائی کی کہ اس کا پریٹ جاک کیا جائے اور زہر نکالا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ ذہر اتفاقی استعال ہوا ہے یا جان بوجھ کر دیا گیا ہے۔ نواب محد علی خال صاحب ہو واب مالبر کو ملہ کے ہو اس وقت بچر منے مامول سے۔ اور بعد بن میرے بہنونی ہوئے . (حضرت کے موعود علیہ السّلام کی مری بیٹی اُن سے بیابی گئیں ) اُن کو پونکہ قرآن پڑھانے کے لئے حضرت خلیفهٔ اول کے تھے اور ان کا ریاست میں رسوخ تھا۔ ابنوں نے فرا کوشش کرکے دانوں دات کبیر کو دفن کرا دیا اور اس طرح اس فتنہ کو دفع کیا ۔ بیٹے کا مرحانا مال کے لئے برط صدمہ کا موجب ہوتا ہے۔ گریہ بغن اننا میا ہو گیا کر حفرت أم المومنين كي خاله جو اكثر قادمان آئي رمتي نفيس اور فادمان مي الله المباعرصد والده كے ياس رہتی تقيل ابنول نے ہم سے ملنا جُلنا جھوڈ دیا۔ چنانچ موقد یا سالولد عیں ہم ایک دفعہ دی كي - تو حضرت ام المومنين رضى الله عنها بهى ساغفه تفيل . جونكم اہمیں اپنی خالہ سے بڑی محبت تھی وہ اپنی امّاں کی بعادج کے ہاں مقبریں - ان کو سادے بھابی جان " بھابی جان" کہتے تھے ۔ اب ان کے بیچے کرچی ہیں ہیں۔ انکے گھریں ،ی ہم جاکر تھرتے تھے۔ اُسوقت میں ان کے گھریں ہی تھہرے۔ بلکہ اُن کا ایک تطیفہ بھی سم ورسے ۔ کہ حضرت سے موعود علبدالسلام المماع یں دِلی کئے۔ تو آپ کے خلاف بڑا طبسہ ہوا اور شور بڑا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو قتل کردو - مولویوں نے وعظ کیا کہ جو اس کو تن کردیگا وه جنتی موگا - بهاری وه بهابی طری می الف مختب مختب کردیگا وه جنتی موگا - بهاری وه بهابی طری ایک ادراکر کہنے بنگی - طری افری اوراکر کہنے بنگی -

الى بى دعا كرو ميرا بخير ، ي جائے وہ سبح حجرى تيز كر د ہا تھا -کوئی قادبان سے آیا ہے جو رسول اللہ کی ہتک کرتا ہے۔ اسکو مارنے گیا ہے۔ وہ کہنے میں مہخت چیب کرد وہ تو میری بھانجی کا خاوند ہے۔ گر بہر حال اُن کے گھر س خالہ بھی تھہری ہوئی تیں - انال جان نے بُرائی محبت کی دج سے اُن سے فوامش کی كہ مجھے ملا دو - بھابی جان نے انكار كر دیا كہ وہ تو كہتى ہى بن أسكى شكل محى بهيل ديجينا چائتى - كچر بادى ايك اور بهن تھی۔ان کی بیٹی بعد میں حکیم اجل فال صاحب مرحوم کے بھائی سے بیابی گئی تقیں - حضرت ام المومنین نے اُن سے کیا - دہ حصولی بچی تقیں - اُن کو تو ان باتوں کا بتہ بنیں مقا۔ ابنوں نے یدہ اُتھا کے کہا کہ وہ مستے پر سیقی دعا کردی میں ویکھ لو۔ امّال جان نے جاکہ جھانگا۔ تو آسی وقت انہوں نے کھڑکی کھولی۔ اورسمسایہ میں علی گئیں۔ اور وہاں سے دولی منگا کر کسی اورزند دا کے یاس جی گئیں۔ غرض اتنا اُن کے اندر بغض کفا کہ ابنوں نے ہم سے ملنا بالکل چھوٹ دیا ۔ ان کے دستنہ دار اب سی كراجى بيل بيل - لا بور ميل محى لوم دو خاندان كے افراد بيل-نواراد اعتزاد الدين جو باكستان بن السيكط حزل بوليس عفى - وه محى نواب لوارد کے بیٹے سے - آور بیٹے سی بی - بعض انکی اولاد میں فوج میں کرنیں ہیں۔ اُن کے ایک بھائی صمصام مرزا لاہور

ين بن -ران لوگول سے جب بھی بات کرد - وہ ہم پر سنے ہن كہ تم بوقوت ہو - مولوى صاحب نے اسے مروا دیا تھا۔ تم بوقونی میں یوہی اینے مذہبی عقیدہ کے ماتحت سمجھنے ہوکہ ہیں مردایا تھا۔ آپ مرگیا تھا۔ اس نے خودکشی کوئی بہیں کی اس کو مروا دیا گیا تھا۔ غرض بر واقعہ حضرت خلیفۂ اوّل کے خاندان کے ولول میں بغض کو جُرها نے کا ایک دولمرا سبب بن گبا۔ حضرت خلیفہ اول کی اس کے بعد حصرت خلیفہ اول کی وفات براخلات کی وجہ کا وقت ہر فلافتِ ٹانیہ کے انتخاب کا وقت ہر اخلاف کی وجہ کا وقت آیا۔ تو مولوی محمد علی صاحب کے اختلات کی ایک وجہ تو یہ منتی کہ افتدار اُن کے ا کھ سے نکل عباما تھا - دوسری وجہ بیا تھی کہ اُن کی بہلی موی مرحمہ جو بہایت ہی نیک عورت تیس (میرا یہ مطلب بہیں کہ انکی توجودہ بوی نیاب ہیں ہے گر وہ بہلی بوی میری بہن بنی ہوئی تھیں اور اُن کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔اس لئے بیں نے اُن کے متعلق اپنی رائے بیان کردی ہے۔ وہ مجھ سے بہت ای محبت کرتی تقبی - فاطمه بلیم اُن کا نام تقا . مولوی محد علی ما كى جب تادى بونى بى ببت جيونا ساتفا - دس سال كا بونگا وه أتے ہی میری بہن بن گئی بہینہ میراسر دیجھنا۔ بوش نکالنی بہت ہی محبت کرتی تھیں اور کہتیں یہ میرا بھائی ہے۔ اور بس

ائيس بين كها كرنا تقا.) وه نوبر شير بين فوت بويس - مجم اس وقت كسى كام كے لئے حضرت خليفة اوّل نے باہر معيب ہوًا تھا۔ میں جب وابس آیا تو مجھے مرحومہ کی وفات کاعلم ہوًا بنس نے اسی وقت ایک ہمدردی سے پر خط مولوی محد علی صافب کو سکھا - مولوی محد علی صاحب نے اس کے جواب بیں مجھے مکھا كراب كے خط كا تو بي ممنون موں . كر مجھے افسوس سے كہ حضرت ام المومنين ميري بيوي کي لاش ديکھنے بنيں آيل (مالانکہ رمول كرم ملى الله عليه وسلم نے لائل ديجھنے كے لئے عورتوں كو باہر جانے سے منع کیا ہوا ہے) یہ صدمہ الیساہے کہ تی زندگی بجراسے ہمیں مجول سکتا۔ یہ گویا دوسوی بنیاد مولوی محموعلی صاحب کے دل میں مشیطان نے دکھ دی کہ اب زندگی ہم می لفت کرتے رہو۔ بلکہ اس واقعہ کا اجمالی ذکر مولوی محد علی صاحب نے خود ریویو آت رسیجنیز بس مجی کیا ہے۔ اور یہ الفاظ

" اگرکسی نے میرامسن ہو ہے کے بادجود بجائے اظہاد غم و ہمدردی کے کسی گذشت رنج کا اظہاد اس دفات مے و قت کیا تو یہ شاید میرے ہے مباق کے میں گذشت میرے ہے مباق کھا کہ دُنیا کے کسی گھر کو اپنا گھر سمجھنا غلطی ہے ۔"

( رادو آف رہی جبز دیمبر شدی مند کا

لویا خود اُن کی این کرر میں اس بارہ میں موجود ہے۔ غرض مولوی محرعلی صاحب نے اِس صدمہ کے بیجہ میں بعض كو أنتها كالسينجا وما اور صيب النول نے كما تفاكر على مرت نك یہ صامہ بنیں مفول سکتا مرنے تک اس واقعہ کو یاد دکھا ادر فاندان سے موعود کا بغض اینے دل سے نہیں نکالا۔ چانج حصرت خلیفر اوّل کی دفات پر خلافت "انیم کے انتخاب يرمي أنهول في بغاوت كى ادر اس طرح لغفن وسمد کے لمباکرنے کا سیالہ انہوں نے جاری کر دیا تا کہ آدم کے زمانہ کا بخف جو حضرت ابراہیم علید اللام کے ذمانہ تك آيا تفا اور حصرت ابراسم عليه السلام كي زمانه كا بغف جو محررسول افتد على الله عليه وسلم كے زمان كك أيا تقا اورآپ کے واوا ہاشم بن عبد مناف کے زمانہ کا بغض بو سلے ابوسفیان اموی کے ذمانہ تک آیا تھا اور کھیر زیار من معاویہ اور امام سبین کے زمانہ تک آیا تھا وہ رسول کرم ملی اللہ عليد و آله وسلم كے روعانی فرزند حدیزت ميے موعود عليه اللام كے ذمانہ ك بھى ممتد ہوجائے۔عضب بہ ہوا داكر مناه خان تجيب آبادي مشهور مؤرخ جو بهد مبالعين مي تے اور میر معال کرلا ہور آ گئے تھے ، انہوں نے مضمون سکھا كدارائي قوم عي مع مولوى محد على صاحب عق بنواميّه

بن سے ب رینام صلح مار دسمبر سائے ملے گویا ابنوں نے کہا كه وه بنو آميم كا بغض بير بنو محلاس جاري بونا جاسي بيون حصرت بيج موعود عليدالهم رسول المترصلي المترعليه وسلم كے فرزند سے - رسول کیم صلی افلہ علیہ والہ وسلم نے حصرت سمان فارسی کے خاندان کے متعلق فرمایا ہے کہ سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلُ الْبَيْتِ " رجا مع العنبي السيولى بحواله طراني ومتدرك عاكم) كرسلمان فارسى جن كے خاندان سے ملحاظ فارسى الاصل مونيكے حصر سے موعود علیالعداؤة والسام كا خاندان منا ہے ہارے خاندان من سے ہیں۔ گویا میرج موعود نہ فرف رمول کرم صلی الله علیہ وسلم کے روحانی فرزند محصے بلکہ اس صربت کے ماتحت آیک رنگ میں آ کے جسماني فرزند بهي عقم - تو بيغام صلح من اكرشاه خان تجرب آبادي في معنمون شا نع كيا كه مولوي محارعي صاحب بنو اميّه مل سعيل كويا بنواميد اورحضرت على كاجو بغفن تفاوه اور لمها بوطائيكا غرص البول نے ثابت کر دیا کہ بنو عبد مناف معنی اولاد محدرسول الله صلے الله عليه وسلم اور بنو امية كى رطابي کا سیسلہ الیمی جاری ہے ۔ اور دہ احدیوں یں تھی جاری اخلاف کو فائم رکھنے کیلئے اور مین نے اس اوائی کو نئی فرم انتیان نے اس اوائی کو نئی فرم فرنت خلیف کے لئے یہ تدبیر کی غیرمیانعین کی ایک تدبیر کی تدبیر کی ایک تدبیر کی تدبیر کی ایک تدبیر کی ت ادر ان کے بحول کو یہ کہنا منروع کی کہ اگر حصرت ظیفہ اوال كا بيتًا عبدالحي مرحوم فليفه بوجاتا تو بم بعيت كريية - چنانجير ہم اس کے بوت یں مولوی عبدالولاب صاحب کا ہی ایک معنمون بيش كرتے بي -اب وہ جننا جا بين جبوط بول بي -گریہ اُن کامفنمون جھیا ہوًا ہے - انہوں نے سلم س عيرمباليس كے بعض اعتراضات كا جواب دينے ہوئے الفضل من سکھا کہ " مولوی عبرالیا فی صاحب بہاری ایم-لے بتایا

" مولوی عبدالباتی صاحب بہاری ایم ۔ لے نے بتایا کرحفرت خلیفہ ایج ادل فینی اللہ عنہ کی دفات کے بعد خلافتِ تانیہ کے زمانہ میں خلافت کے جند دسمن حفر مولوی عبدالحی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آب خلیفہ بن جاتے تو ہم آپ کی اطاعت کرنے مولوی عبدالحی صاحب یا وجود بین کے ان کو جو جواب دیا وہ اس قابل سے کہ شیدنہ کی تاریخ میں مولوی عروف سے میں قابل سے کہ شیدنہ کی تاریخ میں منہری حروف سے میکھا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ یاقو میں کو آپ کو آپ کے نفس دھوکہ دے رہے ہیں ، یا

أب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں سے کہنا ہوں کراکہ میں فلیفہ بنتا تب مھی آپ میری اطاعت نہ کرنے اطاعت كرنا أسان كام نهيل - بن اب معيى نهيل حكم دوں تو تم ہرگر نہ مانو . اس پر ان بی سے ایک نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں بھر دیکھیں کہ ہم آپ کی فرما نبرداری کرتے ہیں یا بہیں -مولوی عبدالحی صاحب نے کہا- اگرتم اینے دعوی میں سیتے ہو تو میں تہیں مكم وتبا بول كرجاد معنرت طيفة المسح الثاني كي بیعن کر او - بر مات شن کر وہ لوگ بغلس محما نکے سكے اور كينے سكے - يہ تو بنس ہو سكنا - " (الفضل مهراكست محليد)

اس سے ظاہر ہے کہ فدا تعالے نے عبدالحی مرحوم کو ہو حضرت سے ہیدا ہوا تھا اس فتنہ سے ہیا ہوا تھا اس فتنہ سے بیا ہوا تھا اس فتنہ سے بیا لیا بلین اُن کی والدہ اور ان کے چوٹے بھا بھا بیوں کے دل میں یہ فار کھٹلتا دہا ۔ جنا بخہ جب بیس نے امتہ الحی مرحومہ سے اس لیے شادی کی کہ حضرت بیس نے امتہ الحی مرحومہ سے اس لیے شادی کی کہ حضرت فلیفہ ادل کی دوح نوش ہوجائے کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے بڑے سے صارمہ سے ذکر کیا تھا کہ میری بڑی فوامش تھی کہ میرا جبانی دوامش تھی کہ میرا جبانی دوئے ہوا ہے موعود علیہ السلام سے میرا جبانی دوئے ہوا ہے موعود علیہ السلام سے

ہو جائے کر وہ پوری ہیں ہوئی ۔جس پر میں نے آپ کی دفات کے بیار اور خلیفہ بننے کے بعد امر الحی مرحومہ سے تنادی کی۔ تو بیغامیوں نے والدہ عبدالو باب اور والدہ عبدالمنان کو بب كينا بشروع كياكه بررشنه مرزامحمود احدف ابني خلافت كومفنوط كرنے كے لئے كيا تھا - حالانكم اگر ميں سلے كرتا تب تو يوائتران ہوتا کہ خلافت بینے کے لئے کیا ہے۔ بیکن اوّل تو بیسوال ہے كفلافت حصرت مولوى نورالدين صاحرت كي نونهس متى خلافت عصر میرے موعود کی تقی - اگر باب سے بلطے کو حق بہنجتا ہے تو میں سے موعود کا بیٹا تھا۔ بھر تو مولوی صاحب بھی علیفہ نہیں رہتے ، بھر تو خلیفہ مجھے ہونا جا سیتے نفا - دوسرے طیفہ ين يهل بدو جا تفاريت بورس بوا - برعال عبد الحي مرحوم نو اس فتنه میں بر آبا جبیا کہ اس کی وفات کے موقعہ کے مالات سے ظاہر سے جو بیں نے ایک خط میں جو بدری فتح محد صاحب كو سكم عقے جو اس وقت انگلند ميں مبلخ سے اور جوخط ابنوں نے تو لوی عبرالرحم ماحب درد کو. محفوظ رکھنے کے لئے دے دیا تھا اور اُن کے مرنے کے بعد أن كے بيٹے لطف الرحمٰن نے مجھے أن كے كا غذات بيں سے نکال کر بھیج دیا

رادرم كرم جويدى صاحب! يہے خط کے بعد مجر قريبًا تين مفتر سے خط بن نکھ سکا جسکا باعث ترجمۂ قرآن کا کام ہے۔ دولوی تبرعلى صاحب كوكها بيؤاس كهم مفنة خط جانا جاسية نہ معلوم جانا ہے یا ہیں۔ مخطے سفنہ ایک سخت حادثہ ہو گیا۔ اور وہ محی خط سکھنے میں ردک رہا ۔عزمز میاں عبدالحی کو دو ہفتہ سجاد رہا اور گو سحنت تھا بیکن مالت ماہسی کی نه مفقی - اگر مجھیلی حمعرات کو بکلخت حالت بگر گئی اور ایک دات اور کھر حصد دن کا بے ہوئی رہ کر عصر کے قريب اس ونماس رخصت مو كمي والالدوانا البهراجون (اس وقت ایک واکٹر میرالال صاحب کوئن نے لاہورسے بلايا تقاير إس كاخيال تقاكران كوطائيفائر تفاكر بعارى كى وقت يرسخيص بيس كى كئى اوراب مرفى آخرى مرطله (4 RS 8000 قريبًا المفاده سال كى عمر كو يهني على عقم اور اب کے فقت باتی کا امتحان دینا کھا۔ سال ڈیرھ سال سی شبائم روز سم وعلم مين ترقى مقى اوراب فاصد جوان آدى معلوم ہو نے تھے۔ ذہن نہایت نیز اور رسا تفا مر منشاء اللي كے مقابلہ میں انسان كا كھے سب نہیں حل سكت اوراس کے ہرایک فعل میں مکرت ہوتی ہے اور مبیا کہ مجه ال كى وفات كے بعد معلوم موا بر واقع مهى الله تعالى کی ہی حکمتوں کے ماتحت تھا۔ در مذکری فتنوں کا اندلنیم تفا - مرجوم بوجر کم سن ہونے کے بہت فتنہ پردازوں کے وصوکے میں آ جاتا تھا ۔ بیں آخری دنوں . می ایے گھرس ہی انہیں ہے آیا تھا دان کی بہن امة الحي مرحومه كي خوامش سے ) اور جيران عفا كه ده بروقت والده صاحبه اور مبرے یاس سی رستے یر مصر تفا رید نظارہ اب کا میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ امد اکی مرحومہ کے دالان میں ہی رہنے تھے مين آخر كام كرنيوالا آدى نفا- بروقت قرآن كريم كي نفسير كا كام اور دور اكام بوتا كفا برب مين شيج جانا تو آدى آنا كرعبدالحى بلانا مے - اوركت - آب بليس الحفرام المومنين بنتھیں -میری امال کو سیال سے اُکھا دیں میری جانہیں نكليكى - ميرى جان تكليف سي تكليكى -ميرى مال كويمال كو مجے رہے برمعرتفا) اور بار بارکہنا تفاکہ آپ میرے یاس سیکھے رہیں ۔ مجھے اس سے سی سوتی ہے۔

اور اس کے برخلاف اگر اپنی والدہ یاس آئیں تو ان کو ہٹا دیتا تھا اور اعراد کرتا تھا کہ میرے پاس سے بھط جاؤ - معلوم ہوتا ہے کہ وفات سے سیلے اُس کے دل کے وروازے اللہ تفالی نے کھول دیے تنے اور ایک یاک ول کے سائقہ وہ انتد ندائے سے جامل - محصہ اس سے البي محدث التي طيب اكا سط معاني سے بونی جاسية اور اسكا باعث نه صرف حصرت مولوى صاحب رصى الله عنه كاس سے محبت رکھنا مختا ملکہ یہ معمی وجد مفتی کہ اسے خود میں مجد سے عبت مقی - بوجہ نا تخربہ کاری کے بعق منفتی ہوگوں کے فریب میں آجانا باسکل اور بات سے الله تعالي حضرت مولوى صاحب كے باقى بحوں كونيك اورباك عمرعطا فرمائ اورس طرح آب كا وجود نافع أن س تفا آب كى اولا و محى دعا كم الملة بو-اللهم آین دیکن میری اس دعا کو اینوں نے ضائع کردیا ہے ادر خود اینے سے تیای کا جے ہویا ہے) غرص عبدالحي مرحوم كو الله نفاط نے اس فتنه ميں مبتلا ہونے سے بی ای مگر حصرت خلیفہ اوّل رمنی اللہ عنہ تے باقی الطون کے داوں میں یہ خیال کھٹکت چلا گیا کہ خلافت ہمارا حق الطوکوں کے داوں میں یہ خیال کھٹکت چلا گیا کہ خلافت ہمارا حق

تفاکین حفرت یے موجود علیہ اللام کے ایک بیٹے نے اس کو جھین لیا ہے اور بیری عیرسم کو والیں لینا جا ہے۔ بینانچہ سے بعقوب علی صاحب عرفانی جو قریبًا اتنے ہی مُرانے احدی الل جنف ميرانے معفرت غليفير اول عنے . غالباً أن كے دو تين سال بعدائے - اور بھر انہوں نے سیسلہ کی خدرت میں بڑا رویہ فرچ کیا ہے۔ ان کی شہادت ہے کہ " سياها يوس حفرت خليفه اوّل رمني الله عنم كي وفات کے بعد منامیوں نے قادمان میں ریشردوانوں كا مركز حصرت خليفة اول كے كھركو بنايا - مختلف اوفات میں لاہورسے جاسوس آئے رہے اور اکا ہر محمی اور سازش یہ کی گئی کہ اس خاندان میں ایک ہوائے نام خلیفے کا انتظام کیا جائے ۔ سے بھے عصد تعداد کی خلافت کی طرح معزول کر دیا جائے۔کیونکہ ان کا تجرب تا تا تھا کہ اِس فاندان کے افراد اس صم کے سنری خواب و کھھ رہے ہیں۔" خود مجھے بھی یاد سے کہ ایک دفعہ اپنے بحول کو سے کر آئیں اور سیھے کے کہنے ملیں ۔ کہ ہماری یہاں کوئی قدر نہیں امی میرے پاس آتے ہیں - بڑے رویے ویتے ہیں

تخفے لاتے ہیں - اور کہتے ہیں لاہور آجاؤ ہم بری فدر کریکے سن نے کہا بڑی نوسی سے جائے ۔ آپ کو برخیال ہوگا کہ ثاید آب کی وجہ سے مجھے فلافت کی ہے۔ مجھے برداہ نہیں آب ملے جانے اور این معراس نکایئے۔ مھر جاکر آب کو تفورے دنوں میں ہی بتہ مگ جائے کہ جو کھے سلم آن کی مدد كرنا ہے وہ اس كا دسوال حصر كھى مدد نيس كرى كے -جنا نجم وه عيرين كيس - كو درمان س جاعت كي وفاداري کی وجہ سے اُن کا یہ خیال دبتا رہا۔ گر بھر بھی یہ جنگاری سلتى دى - چنانچه والماهد عن دار حصرت خليفهُ اوّل بيل مجه زير دين كا منصوب كيا گيا - اس كے متعلق بركت على صاحب لولق لدصیانوی جو خود اُن کے ہم وطن ہیں - اور جن کے شاگرد اس وقت پاکستان میں بڑے بڑے عبدوں برہی اور اب بھی مجھے خط مکھتے رہتے ہی کہ ہمارے استاد بڑے نیا منے اُن کا بینہ بتایش - اُن کی شہادت ہے کہ ملے میں " لا ہور کے بعن معاندین نے حضرت اقدس کو زیر دینے کی سازش کی ۔ اس طریق پر کہ اماںجی ہو کے گھر سی حفنور کی دعوت کی جائے اور دعوت کا اہتام لاہوری معاندین کے القریس ہو ۔ گر ایک

بجے نے جو آن کی سرگوشیاں من رہا تفا ساری سم فاش گوای ففنل محد خان صاب شلوی الماهاء بن جبيباكه ميال ففل محد فان صاحب سملوى كي کوائی سے ظامرے - میاں عبدالام صاحب مولوی محد علی صاحب سے شملہ بیں ملے اور اُن سے نذرانہ وصول کیا -جنانجه وه مکفتے ہیں:-الالمركة قريب يا دو تين سال بعد سيال علاسلام صاحب عمر جبكد وه صرف سأنوب جاعت مي ارصے تھے۔ حضرت مولوی غلام نبی صاحب کے ساتھ جكدوہ كرمى كى جھتيوں من تفريح كے ليے توتى كندى میں آکر مقہرے اس دوران میں مولوی عبدالسلام صاحب غيرمبائعين سے بھی بلا تنكف مل بينے عقے - مجھے يہ بہت بڑا معلوم ہوتا تھا۔میرے ول بس صاحبزادہ ہونے کے سبب سے جو احترام تفاکم ہو گیا۔ بھر اسی عید کے موقعہ پر مجھے یاد انہیں کہ بڑی تھی یا تجوني ميال عبرال لام صاحب مولوى محدعلى صاحب سے عید کا ندرانہ نے آئے - اور ان کی گود میں ملحظ آئے ۔جب اس روئیداد کا علم بروا تو خان صاحب

برکت علی صاحب نے جو اس دقت جاعتے سکرٹری سنے اُن کو تبنیم کی کہ وہ می لفین کے یاس کیوں كے ابيا بہ جاسي تفا- تومولوي عبداللام صاحب بجائے نصبحت عاصل کرنے کے بہت بڑطے اور کیا كرآب كو جارے كسى قسم كے نعتقات بر گرفت كرنے کاخن نہیں ( بعنی ہم جا ہے احدادیوں سے میں - جا ہے سفاميوں سے مس - تم كون ہوتے ہوجو على دوكو) مولوی عمرالدین صاحب بڑی بھت کے انسان عقے مولوی صاحب مولوی عبدالسلام صاحب کی بیرت د لجولی كرتے - اسى دوران بس مولوى عبدالسلام صاحب عمر نے مولوى عمرالدین سے سی گفتگو کے دوران بیں یہ کہا کہ بیں نے خلیفتہ التانی کے رنعوذ باشر) قابل اعتراص وستی خطوط أطلع ہوئے ہیں جو میرے یاس محفوظ ہی راب اگراس خاندان بس تخم دیانت باقی سے تو وہ بیرے خط شائع كرے - ور نہ ين كہتا ہوں كہ اگر اس فاندان كے افراد نے یہ بات کہی ہے تو لعنت الله على الكاذبين) مولوی عمرالدین نے یہ بات توتی کنڈی کے دوستوں کو بتاني - يس الى بنا برسخت رتجيده اورسففر سوًا - عمر عمراگرج مولوی عبدانسلام صاحب برے تباک سے ملتے

مرحوم کو زمر دینے اور عیش پرستی کرنے کا الزام سے مجھ پر عبدا کی مرحوم کو زمر دینے اور عیش پرستی کرنے کا الزام سکا با گیا۔
اس بارہ میں ملک عزیر احمد صاحب رصاعی رشتہ دار حصرت طیفہ اول و اتابیق میاں عبدالوہاب صاحب رصنکو انکی ماں نے اتابیق مفرر کیا تھا ) کی گو اہی ہے کہ اتابیق مفرر کیا تھا ) کی گو اہی ہے کہ

ملاح مندج مندج مندج الواب في مندج مندج مندج والم الزام مناح الم

ا۔ میال عبدالحی کو زہر دے دی ۔
۲ - آیا احمۃ الحی صاحبہ کی نشادی سیاسی نوعیت سے کی گئی دیعنی خلیفہ بنتے کے لئے۔ گویا خلیفہ بہتے بن گئے شادی بعدیس ہوئی۔)
شادی بعدیس ہوئی۔)
سادی بعدیس ہوئی۔)

قادبان سے باہر رہے میں آب کو عالات کا کیا بنہ ہو۔" اس کے علاوہ میری اپنی شہادت ہے کہ طاب ۲۲ علی مبالم والے جب گند اجھال رہے تھے تو علی محد اجمیری اور عبد الوماب مل كر وہال كے - اور ان كو الك خط مكھ كر عجوا با كراب فليفر أنى كے منعلق جو جاہيں مكيس بهادے خلاف بھے نہ مکھیں ۔ انہوں نے خط مکھ کر ایک روائے کو دے دما كر آب تستى ركھيں ہم آب كے ساخف ہىں ۔اس رطكے نے ہو مدرسه احديد س يرهنا نفا . وه خط معه جواب لا كر محصے ديد با مولوی علی محد اجمیری نے مجھے سکھا ہے کہ وہ تو بے شک گئے تفے - گرمیاں عبرالو باب أس میں شامل نہ تھے - مر میرا حافظہ اس کی تردبیرکرتا ہے۔ مدرسہ احدیہ کے رواکوں نے جو اُسوقت ہوسیاری سے مباہد والوں کے مکان کی نگرانی كرتے تھے مجھے بتایا كہ الموں نے إن دولوں كو ان كے مكان كے سامنے کھڑا دیجھا تھا۔ اور انہوں نے ایک خط زاہد کی طرف ایک رط کے کے ہاتھ بھجوایا (زاہد مولوی عبدالکیم مباملہ والے کا جھوٹا معانی تفا) اور اس لرا کے نے مجھے لاکر دیدیا ۔ اسی طرح اسکی تردید مزرا عبرالحق صاحب امیرجاعت سابق صوبر بنجاب کے ایک روا کے مزامحدطا ہرکے خط سے بھی ہوتی ہے جو ذاہد کے بھائے ہیں۔ اور حس بی اپنوں نے سکھا ہے۔ کہ

سمیاں عبد الوہاب اور زاہد کے آبیں میں فتنہ ممتربان سے پہلے بوائے گرے تعلقات منے رس میں میں اس کا ذاتی كواه بول - زابد چ نكر جيون بوتا تفا بارے كھرس آيا كرنا تفا - ميرى بيوبال اس سے يرده نيس كرنى تفس اس كى بين بھى بارے كھر بيل رہتى مقى -اسكنے مجھے ذاتى طور پر علم ہے کہ زاہد سے میاں عبدالوہا ب کے بیے كرے تعلقات عفے - اور میال عبد الواب اس سے اكثر ملت ربت نفا) مجرمزا محارطا ہر سکھتے ہیں کہ " زاہر سے میاں عبدالوہاب نے حصور کے خلاف این کی تقیل جس پر زاید محی معنور کے خلاف ہوگیا زآبد کو اب شکایت یہ تھی کہ جس آدمی نے بہلے حفنور کے فلاف یا تیں کی تھیں اور فننہ کی اصلی وطھ منفی وہ تو حضرت خلیفر اوّل کا لوا کا ہونے کی وجم سے نے گیا ۔ اور وہ بھش گیا ۔ " اسى طرح واكثر محد منير صاحب مابق امير جاعت احديبر امرنسر کی شہادت سے بھی ظاہر ہے کہ ملا میں میاں عبدالمنان ادرموادي على محد اجميري ان ساز شول مي سريب عقے۔ بنانچروہ سکھتے ہیں:- المراكم محدنيرها كى شهادت

غالبًا كليم يا مسيم س حب سالم والول كا فنند زور بر نفا ایک دن اس سلیم مل میامله والول نے ایک استہار حضرت فلیفنہ اسے ادثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی ہجو س بڑی موئی موئی سرخوں کے ساکھ تائع كيا - حس مي حصنور كے اخلاق ير ذاتى علے كئے ہوئے تھے۔اس دن مولوی علی محدصاحب اجمیری اورميال عبدالمنان صاحب عمر ادر مين (دا قم) التق جارے تھے کہ بازارس اس تھے کا ایک ہشتہاریس کھی ال - بیں تو آسے برطھ کر دم مجود مو کر رہ گیا میرے با تقے سے یہ اشتہار مولوی علی محدصاحب اجمیری نے لے لیا اور میال عبد المثان صاحب اور مولوی علی محمد صاحب اجمیری نے اس کو اکھا و کھنا نفردع كما وسكن حُول جول وه استهاركو رصة طات كف وه ساكف ساكف عبارت برصف اور سنسنة مان عق محص أن كا بيفعل طبعًا يُما معلوم بنوا كيونكم اسي كسى مجی عزیز اور قابل عزت اور احرام برگ کے متعلق السے گندے الفاظ برھ کر کوئی معی تربیت آدمی ہنے كى بجائے نفرت اور غصتہ کے جذبات كا اظہادكتا

مجھ سے اُن کی میہ حرکت گوار ا نہ ہوئی اور میں نے اُن سے یہ اشتہار جین لیا اور کہا کہ یہ سنسی کا کونسا موقعہ ہے۔ اشتهاد یوه کر بادے دل رخیدہ ہیں - اور آب کو مسی آتی ہے۔ جمیر وہ فاموش ہو گئے۔ ممکن ہے اُنکی میسی اس استہار کے سکھنے والے کے متعلق حقادت کی بہنسی ہو۔ سكن جو الله اس وقت محصر براؤا ده يهى عقاكه ميس في أنكى مسی کو اسفدر برا منایا که اس کا از اب بک میری طبعیت یر رہا اور محومہس ہوا کہ ابھول نے ایسا کیوں کیا - اب خیار موجودہ فتنہ منافقین کا اُنظا ہے تو میرے اس تأثر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ آس دفت کی مولوی علی محد ماحب اجميى اور ميال عبد المنان صاحب كى منسى ايك نفرت، بركمانى اور حقادت كانيج نفا حضرت فليفته الميح النائی ایدہ اللہ بھرہ العزیز کی ذات کے متعلق جو آج ا کے کروہ اور بدنما درخت کی شکل بن کر جاعت کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے - انا تندوانا البرراجون خاكسار ڈاکٹرمحد منیرام تسری

غرض جو بات مجھے یا دھنی اس کی تعدیق ڈاکٹر محدثمبر منا کی شہادت سے بھی ہو گئی ۔ اور مرزا محدطا ہر صاحب ابن مرزا عبد لحق صاحب کی شہادت سے بھی ہو گئی جو کہ زاہر کا بھانجا ہج

معلمة بن مولوي محدامعيل غزنوي نيرة حضرت ظيفه أول اور بھائج میال عبدالوہاب وعبدالمنان نے ( مبلی خطوکت میدالمنان كے كاغذوں من جنہيں وہ اور طل كيني من صكا وہ يريذ بات بايا كيا تفاجهور كرجلاكيافال كئ م) ميان عبدال ام وعبدالو باب سے ملكم ایک میننگ کی اور اس میں بقول ایک معتبر شاہد کے خلافت تانیہ كے خلاف حجولے الزام مكانے كى سكيم بنائى - مجھے وفت ير يہ نجر مل كئي - اور عن نے شيخ يعقدب على صاحب عرفاني اور ورد صاحب مرحوم کو مقرر کیا کہ وہ مخبر کے ساتھ مل کرخفیتہ طور پرانکی سیم سنیں ۔ جنانچر عرفاتی صاحب کی شہادت سے کہ ان لوگوں نے آیں س بانس كس كم صنف مالى الزام خليفه تانى يردكائ كيدي ان من الديم كاركر ثابت نہيں ہؤا۔ اور بنان كاكونى ثبوت من سے إس سے اب ران بر افلائی الزام مگانے جاہئیں -مخر کا بیان ہے کہ اخلاتی الزام کی تشریح کھی انہوں نے کی تھی کہ مودی عبدالسلام صاحب کی ایک بوی جومفرت مفتی محدصادق معادب کی رواکی نقیس اور اینے والد کی طرف سے کئی وفت وعلا على خط مے كر سرم ياس آيا كرتى تقين أن كولي جا جب الناك على الله على مردازه كهول دي تو باتى بارقى كمره من اور شور ہے دے کہ ہم نے ان کو ایک عزموم عور سائف دیکھا ہے اور تمام لوگوں کو کموہ علی اکھا کریں۔

ہم اس مخبر کی روایت کی قطعی تصدیق ہنیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک داوی ہے ہاں مرف شیخ بیقوب علی صاحب کی گواہی کی تصدیق کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ایک دہ بھی داوی ہیں اور دومرا داوی مخبر بھی ہے ۔ اس باد فی کے ممبر جن کی سازش شیخ بیقوب علی معاصب عرفانی نے سنتی بیشیخ صاحب کے میان کے مطابق میاں عبدال اور مواوی محمد اور مواوی محمد المغیل منا عبدال اور مواوی محمد الواج ب صاحب اور مواوی محمد المغیل منا غزنوی سے ۔

سن میں میر محداسمانی میا صب نے مجھ سے ذکر کیا کہ میاں متن کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو گرانے کی کوششش کی جاتی ہے اور ہماری جائیاد کو نفضان بہنجایا جاتا ہے۔ اور ہماری جائیداد کو نفضان بہنجایا جاتا ہے۔

اہمی وہ ہزادوں آدی زندہ ہے جو قادبان میں جانے والا ہے اہمی وہ ہزادوں آدی زندہ ہے جو قادبان میں جانے والا ہے اسکے مقابلہ بیں حضرت خلیفۂ اوّل کا کیا مکان دیجھا ہوًا ہے۔ اسکے مقابلہ بیں حضرت صاحب نے ہم کو در شیس یا پنج گاوُں اور قادبان کا شہر دیا تھا ۔ گوبا حضرت خلیفۂ اوّل کی جائیداد ہماری جائیداد کا بیس مزادوال حضد بھی نہ تھی ۔ بب کیا وہ بیس بزادوا حصد جائیداد کا بیس مزادوال حضد بھی نہ تھی ۔ بب کیا وہ بیس بزادوا

سلائم مردو مردی الوالها شم صاحب نے مجھے اپنی مرحومہ بیٹی کا جو مردو مربیتی کا جو مردو مربیتی کا جو مردو مردو مردو مردو کا اللہ جو مردو مردو کا اللہ مردو مردو کا اللہ میں مردو کی مردو کی مردو کی مردو کی مردو کی کا اللہ میں مردو کی مردو کی مردو کی مردو کی کا اللہ میں مردو کی کا کہ کا اللہ میں کا کا کہ کے کہ کی کو کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

ہروقت خلافتِ تانیہ سے بغادت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کر افنوس ہے کہ وہ خط میرے پاس محفوظ ہیں دیا۔ سابد قادمان میں ہی رہ گیا ہے۔ ستمبرست میں بیغامیوں کی طرف سے یہ الزام نگایا گیا کہ ناصراحد كو وليعهد مقرر كرنيكا يردب لنده كيا جا رہا ہے ۔ ( پیغام صلح ۲۰ ستمبرسید) معرع کی محبس مشاورت کے وقت بھی یہی بات میاں عبدالمنان نے کہی - جنانچ چوہری انور صین صاحب ابلاو وکر ط د اميرجاءت احديب شيخواده تحرير كرتے بيل كه " كذات شاورت كے موقعہ ير مجھ ميال عبدالرحم احد كے سكان ير رہنے كا انفاق مؤا يشيخ بتيراحدماحب. والرفحريقوب فان صاحب بھی وہي مقيم سے - ميال عبدالمنان اكثر اس مكان ير رسة تق اورنا منت اوركهاني کے وقت بھی وہی ہوتے تھے۔ بین متاورت کی الی سلیکی كالممير تفا اور ميال عبدالمنان بھي اس سبكيٹي كے اجلاس میں متریاب ہوتے منے راس اجلاس میں میں اور مولوی عيدالمنان الكھے ہى گئے - دسند بيل ميال عبدالمنان نے کہا کہ لاکھوں کا بجاٹے مالی سب کمبٹی کے سامنے رکھا ہی نہیں جاتا۔ اس کا حساب کتاب جاعت کے سامے لایا

ہی ہیں جانا ۔ میری دریا فت برمیاں عبدالمنان نے کہا کہ یہ جاعتی کاروبار یا تجارت کے متعلق ہے - میں اس پر چوکس ہوا۔ مالی سب کمیٹی کا اجلاس آدھی رات کے قريب حمّ ہوًا - اور وايس ہو ئے، غالبًا دوسرے دن دوسر کے وقت میاں عبرالمنان نے عیرالیی ہی گفتگو تروع کی اور کہا کہ باہرے آنے والے ہوگوں کو کیا معلوم کہ یہاں کیا ہو دہاہے۔ یہاں سخت یادئی بازی سے تھر كرم ميال ناصراحرصاحب كے متعلق وليهد كے نفظ کے اور میر کہا کہ وہ کوئین استعال کرتے ہیں۔ بین نے كها كه قطعًا غلط سے - اور وہ بعند رہا - ميرى طبيعت ر اس گفتگو کا یہ اثر تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ بہاں قیام کرنے میں میں نے علطی کی ہے اور میرا بر اصاص تھا كہ اگر كوئى دوست مجھے بہاں ملنے كے لئے بھى آ ہے اور تقورا وقت تھی تھہرے تو وہ بھی اُرا اڑ تبول کرنیے ۔" فاكساد محرانورين ووم

پھرمحدیوسف معاصب ہی ایس بھی سابق انسر کویت کی گوائی ہے کہ ساللہ میں مولوی عبدالوہاب عمر خلیفہ ثانی پر گندے الزامات مگائے رہے - چنانچہ وہ تکھتے ہیں :الزامات مگائے رہے - چنانچہ وہ تکھتے ہیں :" یکن نے سامیم میں بعیت کی تھی ۔اس کے سامیم میں بعیت کی تھی ۔اس کے

ایک دو سال بعد یا رای دوران بی میرسه والرصاحب مجھے مراوی ظفر اقبال صاحب (سابق پرسیل اور فق کا فج لاہور) کے پاس سے گئے اجن کے دالد احدی عقے اورج ڈاکٹر دیاف قدیر صاحب جولامور کے مشہور ترین بل انکے بڑے بھالی بل) اور انہیں کیا کرمیرا بدیا احدی ہو گیا ہے اسے سمجھایا کریں ۔ بن برحال والدصاحب کے کہنے پر مولوی ظفرا قبال صاحب بتارہا ۔ ابنوں نے سیسلہ کے متعنی کمی کوئی بات ہیں كى البترايك ونعم مجھے كہنے سكے كر بوے مرزا صاحب تو یقینا بڑے اچھے آدی تھے۔ بین آپ کے موجودہ امام پر كئ گندے الزامات ہي اور يہ كہ بن آپ كو اس كے بوت یں علین مث ہر دے سکتا ہوں۔ بنی نے کہا کرمولوی ما۔ آب کو وہ بات کھنے کا اسلام مجاز ہمیں بناتا ہی کے آب عینی شاہد ہیں ۔جب آپ کی ہات ہی امول کے خلات ہے توعینی شاہد بہتیا کرنے کے لئے مطالبہ کرنا علط ہے۔ یہ بات یہیں حتم ہوگئ -میراسیشہ سے یہی تأثر دیا ہے کہ وہ عینی مثابدجی کا متى طور يريا بات بنيس كه سكت ميكن كئ باتول اورحالات كى وج سے بيرا تا تر يہى دا ہے۔" فاكار محديوسف إلى ا اسى كى تعديق سنى محد اقبال صاحب مالك بوط باؤس كوريط كى شہادت سے بھى ہوتى ہے -چنا بچر شيخ صاحب سكھتے ہيں :-شيخ تحداقيال صاحب اجركو تلطى تهاد " بجومدى بركت على مرحوم جو مكتبه ادوو اور ما بنامه ادب بطیعت" لاہور سے مالک تھے کرمیاں گذار نے اکثر کوئی آتے دہتے تھے ۔ ان کے ہمراہ ایک اور عیر احدی دوست ہوا کرتے تھے جو محکمہ تعلیم بنجاب سے تعلق رکھتے تھے یہ ہر دو اصحاب میرے ایک غیراحدی نوجوان کے گھر الزيرة وبي عفي جو محكد ريل من أفيسر بين - ويين میری ان سے بھی سمار الاقات ہوتی - جوہدری صاحب مرحوم سے مذہبی تفتلو کا سِلسلم اکثر چلاکڑا کفا - وہ مجنس احرار کے سررم وکن تھے اور اُن کی باتوں سے ظاہر ہوتا مقالہ وَ اور اول كى سركرميوں ميں با قاعد كى سى حقسم سيت اور ان كى برى مانى الداد معى كرتے كتے -احمدیت کے خلاف گونا گوں تعقیب دیکھتے ۔ اُن کے ہجہ من طنز کا بہلو نمایاں ہوتا اور بار بار کہتے کہ بہیں کیا بتاتے ہو ہے آت کی جاعت کے اندرون سے اجھی طرح واقعت على -غالبًا علالية كل الميون كا ذكرم كر دوران كو

میں حسب معمول جوہدی برکت علی نے متذکرہ بالا ہر دو غیراحدی احباب کی موجود کی میں مجھے مخاطب کرتے ہوے طنزا کہا کہ تم ابھی بچے ہو۔ ہمیں ابھی اپنی جاعت کے اندون کا علم ہیں ہوا ۔ تہادی جاعت كے سركردہ وگ ہم سے يوائيدہ ملتے رہتے ہيں - اور اہل قادیان کے امدونی حالات ہم کو بتاتے رہے ہیں ص سے مرزائیت کی سیاتی ہم پر توب دائع ہو علی ہے۔ میں نے ان سے کہا اگر آپ حجوث ہول کر اینا ایمان منابع بنیں کردے بن تو مجھے اُن مرکردہ اعدید کے نام بتاین جو آپ کو پوٹ بدہ طلتے ہیں۔ اور اگر بہت سی دانہ کی باتوں سے آپ یر سیانی آشکار ہو ی ہے تو جند ایک ہیں بھی بتایس - تاکہ ہم اس سياني سے رُوم نه ره جائيں - بين ده اس موال سے كراتے اور نام مذباتے مرف اننا كھنے كروہ لوگ مہاری جاوت میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکے جاتے ہیں۔ سین ان سے بہت ہے انعما فی کا برتاؤ ہؤا ہے وہ فادیان میں بہت تناب ہیں -ان کے حقوق کو مال كيا ليا م اور اين تنارستى اور برديا نيول كي مم سف شکایت کرتے ہیں اور ہم سے ملی ا مداد بھی طلب

کرتے رہتے ہیں۔ بھرکھے توقف کے بعد کہنے نگے کہ دہی لوگ ہیں باتے ہیں کہ قادیان بھرس دوشخص بھی ایسے نہیں ملیں گے ہو دل سے موجودہ فلیفہ سے فوش ہوں۔ ڈرکے مارے گو ظاہر طور پر اب تک مخالفت نہیں ہوئی لیکن جہاں بھی موقع ملتا ہے لوگ خفیہ مجالس کرکے موجودہ فلیفہ کے فلاف غم وغفتہ کا اظہاد کرتے رہتے ہیں۔ "

را رح کل مجی وه "نوائے پاکتان" بین اعلان کردہ اس کہ جاعت کا اکثر حقد فلیفٹر نانی سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ دہ کذاب اور حجوال بیبال آگر دیجے اور جننے لوگ بیبال آگر دیجے اور جننے لوگ بیبال بیبیل بیبال بیبیل بیبال بیبیل مرف دکھا وی میبال بیبیل بیبال بیبیل بیبال بیبیل مرادوال حقد ہی اپنی طرف دکھا دے۔ دسوال بہبیل بزادوال حقد ہی دکھا دے۔ ہادے اندازہ کے مطابق اس وقت جلسہ میں عور تول اور مردول کی تعداد ساتھ بزاد ہے وہ ساتھ آدمی ہی مبایعین میں کی تعداد ساتھ بزاد ہے وہ ساتھ آدمی ہی مبایعین میں سے اپنے ساتھ دکھا دے)

اب تو نوبت يهاں تك بہنج گئى ہے كہ حال من تا ديان ميں الك علم مهوًا ہے بحس ميں الله علم مهوًا ہے بحس ميں الله عام مهوًا ہے بحس ميں الله قادبان سے متفقہ طور برطبیفہ صاحب كى اقتداء الله قادبان سے متفقہ طور برطبیفہ صاحب كى اقتداء

کے خلاف نکتہ جینی کی ہے اور صدائے احتجاج بلند كى ہے ( لعنة الله على الكاذبان) میں فاموسٹی سے شنتا دیا ۔ اس کے بعد جوہدی صاحب کھنے نگے کہ تہادی جاعت کے بزرگوں کے واتی کیر کی کے متعلق بھی ہیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں ادر کھے بزرگوں کے فلات الزام بھی نگا ہے۔ اس ید میری عیرت نے اور کھے مننا گوارا نہیں کیا ۔ اور تی نے نہایت ہوش میں دومرے ہر دو عیراحدی احباب كومخاطب كرتے ہوئے كما كر دوستو! بحارا اين مكان قادیان میں ہے اور میں اور میرا فاندان ایک لیے عرصہ تک دہاں مقیم رہے ہیں۔ ہم بھی وہاں کے تا) طالات سے واقعت ہیں مین بئی عینی مثاہر ہونے کی حیثیت سے چوہدی صاحب کے تمام الزامات اور غلط واقعات کی تردید کرتا ہوں اور اس کے جواب میں یکی کہتا ہوں کہ نعنہ اللہ علی الکاذبین - اور اب نیں یہ کہنا ہوں کہ اگر توہدی صاحب ان نام بناد سرکردہ احدیوں کا نام بنیں بنائیں کے جو نہ صرف منافق ہیں اور خفید طور پر احدارے طبے مين بلكم البيخ كذب اور مجوط كو "داذ كي بالين بنا کہ ان کے عوض جاعت کے سندید دہمنوں کے سامنے کا مد گدائی سئے بھرتے ہیں تو بیں تو بی ہے ہے پر مجبور ہونگا کہ یہ سب کذب اور افتراء چوہری میں بعضے جیسے اور ان جیسے دیگر وشمنان احدیث کے اپنے گھیے ہوئے ہیں اور خواہ مخواہ احدیوں کو بدنام کرتے بھے نے ہیں ۔ اِس پر مکی خت چوہری برکت علی معاصب نے کہا کہ سروہ آپ کے فلیفہ اول کے دولوی کہا کہ سروہ آپ کے فلیفہ اول کے دولوی عبدالوہا ہیں ۔ "

حصنور نجھے اسوقت ہرگز یقین بہیں آبا تھا کہ مولوی عبدالوہاب معاصب کے متعلق جو بابیں چوہری برکت علی نے کی ہیں وہ سیح ہیں بلکہ بہی سمجھتا دہا کہ ان پر افتراء کیا جا دہا ہے اور چونکہ تحقیق کے بغیرکسی پر عائد مشدہ الزام کو بھیلانا اسلام سی ممنوع ہے۔ بیرہ سال کے بعد اس واقعہ کو طفیہ طور پر بیان کرکے اچنے فرص بعد اس واقعہ کو طفیہ طور پر بیان کرکے اچنے فرص سے مسبکدوش ہوتا ہوں۔ "

اور مولوی محد علی صاحب سے ملاکرتے تھے اور اُن سے امداد مجى يلتے متے . مبياك ملك عبدالرحن صاحب خادم كى كوائى مے ظاہرہے جو ہمارے یاس محفوظ سے اور حس میں انہوں نے مکھا ہے کہ " اگرچہ اللہ سے ہے کہ آج تک مولوی عبدانیا صاحب کو ایک مرتبر مجی منافقان خیالات کے بیرے سامنے اظہاد کی جرات ہیں ہوئی ۔ مین میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اُن کی یہ بھادی نی نہیں بلکس نمانہ ين بم كا بح ين يرصف اور احديد بوطل لا بورس دين سے تو وہ ان دنوں میں احدید بلانگ میں جاتے اور مولوی محد علی صاحب سے ملاکرتے تھے اور ان سے مالی امداد کھی لیا کرتے تھے . حالانکہ صدر انجن احدید کی طرف سے ان کو بہت کافی مالی امراد با قاعدہ ملتی تھی۔ یہ السرس كى بات ہے۔" اسی کی تائیدسی محداقبال صاحب تاجرکونٹر کے بیان سے سے بھی ہوتی ہے جس کو ابھی بیان کیا گیا ہے اور جس بی المول نے بھی ہے کہ مکتبہ اردو اور مامنامہ اوب بطیف " لاہود کے مالک چوہری برکت علی مرحم نے آن سے کہا کہ تہادی جماعت کے سرکردہ لوگ ہم سے پوٹیدہ ملتے رہتے ہیں -

اور اہل قادیان کے اندرونی حالات ہم کو بتاتے رہتے ہیں۔ جب بنی نے امراد کیا کہ بتائیں وہ کون اوگ ہیں تو انہوں كى كە دە تبارى جاءت مى بۈي عزت كى نگاه سے ديكھ جاتے ہی گر" وہ قادیان میں برت تنگ ہیں،ان کے حقوق کو یا مال کیا گیا ہے اور اپنی تنگرستی اور پرکٹ نیول کی ہم سے شكايت كرتے ہيں اور ہم سے مالى امداد كھى طلب كرتے دھتے الله على -" اور آخر من مولوى عبدالولاب كا نام ليا والفضل اراكتوبي ان گواہوں سے ظاہر ہے کہ مولوی عبدالواب صاحب اینی تنگرستی اور پرلی نیوں کی غیروں سے شکا بت کرتے ہے اوریہ پردینیڈا کرتے رہے کہ اُن کی کوئی مالی امراد ہیں کی جاتی - حالا نکہ یہ یا مکل حجوط مقا۔ مضرت يح موعود عليد العلوة والسام مدع بين فوت ہو ئے تھے اور حصرت خلیفہ اول سلام میں فوت ہوئے كويا حصرت خليفه أول رمني التدعنه كي وفات بربياليس سال ادر حضرت سيح موعود عليدالسام كي وفات يرار الماليس سال كذر يكي بي جو حصرت خليفه أول كى وفات كے عرصه سے یقینا زیادہ ہے۔ اس عرصہ میں سیسلہ کی طرف سے جو ددنوں خاندانوں کو امداد دی گئی ہے۔اس کا بیس نے حساب علوایا ہے جو چیس سال گذشتہ کا ال چکا ہے کیونکہ کچھ

ریکارڈ قادیان رہ گیا ہے۔ اس سے بتر ملت ہے کہ حضرت سے موعود علیہ السام کے خاندان کو ۲۵ سال کے عوصد میں نوے ہزاد ایک سوبیس روید دبا گیا - اور حصرت خلیفہ اول رمنی الله عند کے فاندان کو ہر مال حصرت کے مودد کے فادم عقے. اس عرصد میں نوتے ہزار دو سو نوتے رویر ملا ہے بعنی حضرت سے موعود علیہ السلام کے خاندان سے جن کے افراد زبادہ سے حضرت فلیفہ اول علے فاندان کو ایک شوستر ردیر زیادہ ملا اور الحمي وه رقيس الله بي جويش دينا ديا - گر باوجو د اس کے یہ یردیکنیڈا کیاجاتا دیا ہے کہ حضرت خلیفہ اول کے خاندان کو گرایا جارہ ہے۔ اور ان کی مدد نہیں کی جا رہی۔ جب اس کے ساتھ یہ بات بھی ملائی جائے کہ اس مجیس سال میں میں نے چندے کے طور پر ۲۵ ہزاد کی رقم دی ہے ادر پھیلے سال قریبًا ویڑھ لاکھ کی زمین انجن کودی ہے۔ تو اس کے معنے یہ بنتے ہی کہ حضرت کے موعود علیہ اللام کے خاندان کو ایک کواری مجمی ہمیں ملی بلکہ انہوں نے بغیر کوفی بیسیہ لے صدر الجن احدید کی خدمت کی ہے اور اس کو ایک بڑی معادی رفم دی ہے اور اس کے علادہ تحریاب جدید کو بیں نے تین لاکھ رد بیر دیا ہے۔ سيء بركيش نواب دين صاحب وادالففنل وبوه كي

گوای کے مطابق مین محمد معید صاحب نے ہو آ جُل صوبیاد میجر کے عہدہ سے دیٹار ہو کر لاہود میں مقیم ہیں آن کے یاس بیان کیا کہ ڈلہوری ہیں میاں عبدالوہا بہ مین مولائی المیودی اور ڈاکٹر بشادت احمد صاحب کی آن مجاس بیل موجود ہونے تھے جن میں وہ خلیفہ ٹانی پر گندے الزامات مرجود ہونے تھے جن میں وہ خلیفہ ٹانی پر گندے الزامات مراک تھے ۔ الزامات مطابق مولوی جید الرحم صاحب پراجبہ کی گوائی کے مطابق مولوی جیدب الرحمٰن صاحب پراجبہ کی گوائی کے مطابق مولوی جیدب الرحمٰن صاحب لدصیانوی کے دالدمولوی محمد ذکریا صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ مولوی عبدالوہاب مصاحب ان کے ایجن ط ادر مخبر ہیں ۔ چنانچہ پراچہ صاحب کی ہولوی عبدالوہاب صاحب ان کے ایجن ط ادر مخبر ہیں ۔ چنانچہ پراچہ صاحب کی گوائی کی صاحب ان کے ایجن ط ادر مخبر ہیں ۔ چنانچہ پراچہ صاحب کی گ

کھتے ہیں۔

کوم شیخ عبدالرحم مما بیراجی کی ہمادت

ہرت عرصہ ہوا احدیہ ہوسٹل لا ہور مزاب کے علاقہ
میں نواب صاحب بہادلیور کی کو کھی ہیں جس کا نام مجھے
یقینی طور پر یاد نہیں ملا (غالبًا الفیض میں) میرے
بڑے کھائی میاں نفنل کریم صاحب پراچ ہی ۔ لے
ایل ایل بی میزشند نی موسٹل محے ۔ محسود لاہور۔

ایل ایل بی میزشند نی موسٹل محے ۔ محسود لاہور۔
تشریف لاسے ۔ تو ہوسٹل میں ہی قیام فرایا ۔ بی

ہے گئے اور حصنور کے کرہ میں کوئی نہ تھا۔ تو مولوی عبدالوہاب اس کرہ بیں گئے اور حصنور کے کاغذات دیکھنے مگ گئے۔ بھائی نفنل کریم صاحب نے دیکھ لیا اور ابنول نے اُن سے ست سختی کی اور حفور کی فررت میں بھی بعد میں عرفن کر دیا ۔ اب مجھے یا دہنس اس وقت بن بوسطل من عقا يا بعد من عجائي صاحب نے بتایا وہ بہت عقے میں تھے اور کیتے تھے انکا بنجامیوں سے تعلق ہے اور اس ممن میں تلائنی ہے رہے تھے۔ ابنوں نے مولوی عبدالوباب کی سخت ہے عزتی کی جو مجھے نالوار گذری کیونکہ مھائی صاحبے حصنور سے عرمن کر دیا تھا اور حضور نے ستاری سے كام ليا - مجھے محص حضرت فليفي اول كے مقام اور بھیروی اور ہمارے بزرگوں کے محس ہونے اور اکر بھے و کول کے اُن کے ذریعہ جاعت میں دائل ہونے کی وجہ سے کھائی صاحب پر افسوس ہوا کہ حصنور نے تو ستاری کی اور وہ ان کو ننگا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب سے پہلے اورجنا نہوع ہونے کے ذمانہ ہیں جو اغلیا مسلمانے اور اسما مفایش کاروبار کے سسلہ میں شملہ جاتا رہا ۔ سلی وقعہ

دال ميسلم يا دلي سلم مول مي ديج نام ياد نهيل المهر اورمع دوسرى مختلف جلهول يرمقها بميا قالين كاكاروباد تھا۔اورقالین کے ایرانی بیوباری ال سے کر اس ہوگل میں عمرتے نفے میں کی وجہ سے اکثر اس ہوتل میں جانا پڑتا تھا۔ ہول کے مالک دہلی میں رملوے اسٹیشن بر مسلم ربغ تمنط روم کے کنٹر کھ میں تھے۔ اور انکاملیج منطورين يا اهرموتا تقا - محص سنديج ياد بنس گرمندجہ بالا اوقات کے دوران س ایک دن اس بولل كے كھانے كے كرے ميں جائے يا كھانا كھا دا تھاتو وال ایک سفیدرتی محر مولوی صاحب مجی بنیقے ہوئے تھے۔آب بادیس کہ مولوی عبدالوہاب صاحب دہاں مجد سے ملے سطے موے تھے یا بعد سی آ ہے۔ ان سے وہاں ماقات ہوئی۔ ئیں اپنے ساتھی کے ساتھ مصروف دیا - مولوی عبدالویاب صاحب فارع بوکر علے گئے اور میں وہاں بیٹھا رہا منیجر سوئل منظور صاحب من مے میری بے تملقی عقی آکریاس بی سیم گئے آن تعید رئی بولوی صاحب نے جو بنیں جانتے تھے کہ عر احدى مول (مرمنظور ماحب كوميرا الجني طرح علم تقا) مولوی میدالوباب صاحب کا ان کے علے جانے کے بعد ذکر

ننردع کر دیا کہ میہ فلال آدمی ہیں اور یہ ہمیں خبریں دیے یں اور عمل اپنی بوگوں سے مرزائیوں کے راز معلوم سوتے بن اور كما كر ( بحص بح ياد نيس آج يا كل ) يه جومدى افضل حق کے یاس معی آئے تھے . ران دنوں جو بدری الفنل حتى صاحب شمله من عضى اور تعي گفتگو بودي. مراب اننا عرصد گذرنے کے بعد یاد نہیں مروہ الفاظ یا مفہوم جن سے مولوی صاحب کا احرادیوں سے تعلق ظاہر موتا مقا اور مجر خلیفہ اول کی اولاد کس طرح محول سکتے ہیں سخت صدمہ ہوا ۔ میں نے کسی زنگ میں بعد میں مولوی مارسے تود جوہدری افضل حق معاصب سے ملاقات کی تصدیق بھی کروالی ۔ بیغامیوں سے ان کے تعنفات كاكئي د فعد شن جيكا لحقا - مكريد الفاظ رنجده تھے۔ منظور صاحب نے میرے ساتھ تعلقات کی وجرسے ان سفیار رئی موادی صاحب کو یہ مذبتایا کہ سے احدی بن بالممكراتے رہے اور انس مذ كو كا جب وہ بولوی صاحب علے گئے تو مجھے تایا کہ یہ مولوی صا موادی جبیب الرحن ماحب لیصیانوی احراری لیدر کے دالدين - بعدين دويرول سے بھي تعديق ہوگئ كري مولوی جدب ارمن صاحب کے والدیں۔ کیونکہ پیم

كى دفعه طنے كا موقعہ طلا۔

میں اِن الفاظ پر جو مولوی جبیب الرحمٰن صاحب کے والد نے کہے تھے ہوت مجرف صلف ہنیں الحقاسکة والد نے کہے تھے ہوت مجرف صلف ہنیں الحقاسکة مربئی اللہ تعالیٰ کی شم کھا کہ کہ اللہ تعالیٰ کی ضم کھا کہ مولوی جبیب الرحمٰن صاحب کے والد صاب نے جن کا نام مجھے یاد نہیں اس مفہوم کے الفاظ کہے تھے کہ مولوی عبدالوہاب صاحب احراریوں کے مخبر ہیں ادر آج یا کل بھی (شملہ میں) جو ہری افضل حق صاحب کے آتھ یا کل بھی (شملہ میں) جو ہری افضل حق صاحب کے یا کی تھے۔ والد صاحب کے الفاظ کی تھے۔ والد صاحب کی الفاظ کی تھے۔ والد صاحب کی تعلیم کی تعل

بايدادغصب كرنے كا الزام سكايا - جنانجر وه محصت بين:-"بهادے ایک معزز غیراحدی دوست نے و جوعلاقہ مجشرمی کے ریڈریں) مجھے بنایا کہ مولوی منان میرے واقعت ہیں ۔ پارٹیشن سے پہلے جب کبھی میں انکے ہاں جایا کرنا وہ حصنور کے خلاف سخت غیظ و عفرے کا اظهاد كرتے ہوئے كہتے كر ويكھوجى! كمائى بارے یاب کی اور کھا یہ رہے ہیں دگویا سے موعود کی کمائی ہی نهيس - كما لي حضرت خليف و أول في عقى - الرهباني لوتب مجمى حضرت خليفتر اول كى كمائى مم سے مزادوال حصد كھى بنيں عقى محضرت يح موعود عليالهام كو ورية ميل يا يج كاول ادرايك شهر قادبان كارلا كفا - اور غليف اول كو ان کے باب کی طرف سے ایک کی کو عضا بھی نہیں ملاتھا) ميں كوئى پوھيتا مجى بيس اور انتے محل بن رہے ہى ! في من مال عيدالسلام نے يہ كما كه عبدالباسط أن كے برے بينے كو زہر دیا گیا ہے . وہ لائل بور س بر صنا كفا اور س نے جاعت ویل ہور سے گواہی منگوائی ہے۔ وہ کہتے ہی الديوسيل مين على أن كاريكارة موجود ر موجود ہے کہ اس نے تو دکشی کی تھی۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یں جب ہم نے مازہ نہ پڑھا کیونک فورسٹی کرٹوالے کا جنازہ

جائز ہیں ہوا تو میں عبدالمنان نے آکر کیا ۔ کہ عبدالباسطنے فود کئی نہیں کی۔ بلکہ کسی نے اس کو زہر وے دیا ہے اور اسکی موت می مختلف لوگول کا با تھے ہے اور اس کے بعد سیاں عبدالتلام اور عبدالمنان دونوں نے یوری کوسٹس کی کہ کسی طرح بربات تابت ہو جائے کہ اس نے خود کتی ہیں کی بلکہ اسے زہرویا گیاہے ۔ جنائج جوہدی داخید صاحب بٹ جوسکھر میں ہیں اور تولوی عبدالسلام صاحب کی زمینوں کے قریب رہتے ہی ان کی بھی لہی گوائی ہے۔ وہ سکھتے ہیں:-"میری مولوی عبدال م مرحوم سے بہلی ملافات جنوری عدد میں مقام کنڈیارو ہونی جب ہارا تعارف جوبدری بایت الله صاحب برید بدنط جاعت کندمارد نے کراما اس سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الاول منی الدعنے کے رولوں کے نام تو جانا تھا کر ان میں سے مراکونی وا نه تقا - اس دوران بین مولوی صاحب موصوف اس شم كى بائيں كرتے رہے جس سے يہ محسوس ہوتا تھا كہ انكو ملسلہ عالیہ احدید کے موجودہ نظام سے دلجیری میں ہے ریہ لوظام ہی ہے۔ کر میاں انتیرا حرصا حب کو مولوی عبدال ام صاحب کا بنشا خود کید گیا ہے کہ یں خلافت سے بدائن ہول اور کہ گیا ہے کہ آپ

تولیہ ہے ہوگئے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو سنقبل کوئی ہیں يں جوان آدمی ہوں - بہرے المنے بدامنے یں نے اس کی فکر کرفی ہے۔ گویا دہ بھی خلافت ا نواب دید را م ستبدى ؛ - - - - - - - ؛ نالاس سے سلے اسی بات ہو مولوی صاحب موصوف نے بچے ہے کی دہ ہے کا کر میرا بڑا ہو کا جو زمروے کر باک کیا گیا تھا وہ در اسل مرزاطیل احد کی وجہ سے بوا تھا كيونكم ده دونون كميونظ بو ع تح تق حفرت صاحب نے اینے رہے کو بچا لیا اور مجھے یہ کرر کداب اگرتم كيس كرو كے توشيح موجود كے خاندان كى بے عزتی ہوگی - حال کے میر محد اسملیل عاجب مروم نے بچے برت کہا تفاکہ کیس کرو مگر بی تے ہی واسطے نہیں کیا کہ مجھے حضرت صاحب نے بلک منع كيا نفا رجمورطى - ي - بعنة الله على الكادس) بهرصال بيرا لوكما دييني ودي عبدالسلام كالم حضرت خلیفترای اول رہ کا ہوتا) کے موجود کے پوتے کے لئے قربان ہوگیا - اس دوران میں مولوی صاحب مجھ سے یہ بھی کہا کرمس وقت یہ کیس ہوا اس دفت خلیل کی الماری شنراکی

لط بی سے بھری ہوئی تھی جس کو خود حضرت صاحب نے اللا اور بھی جھوٹ ہے۔البتہ یہ کھیک ہے کہبن كميون في جو ہارے وسمن تھے رہنوں نے خلیل کے نام كميون في الرسحي ربعينا شروع كرديا تها) یں نے مولوی صاحب سے ورا کیا۔ مجھے س علم نہیں نہ حضور کے علم بی یہ یا تی ہیں ۔" عدالباسط نے ورتقیقت تودکشی کی تھی۔ جس کی تائید س جاعت احرم لألمور نے مولوی عبید اللہ صاحب قریشی شيخ محرّ يوسف عما حب واكم والمراح طفيل صاحد مشيخ نزر حمد ماسيه عيال مخرسفيع مراحب كماندرعبداللطيون ماحمد يورى عد الرحن صاحب - والرجورى عبدالان صاحب ادر شے عدانقادر صاحب مرتی لاہور کی توامداں میرے ماس بھوا دی ہیں۔ بن می امنوں نے کیا ہے کہ تحقیقات ہوتی اور دلیس بحى أني اور ميرسارا واقعه لكفاكه أس طرح وه كمبينك ورستول کے یاس سے آیا اور کھنے نگا - میں ذرا عمل فانہ میں حانا جاتا ہوں - وہاں گیا تو مخودی دیر کے بعدیم کو آواز ہی -ہم نے 

امائے۔ جنامخ دہ رفعہ یوسی یں دیاگیا۔ اس نے تعققات کی ادر ریوسیل کمیٹی نے سارٹیفکیٹ دے دیا کرسیوسائڈ عافقات ہے۔ وفن کردیا جائے۔ اس وہم سے پولیس نے کوئی مزید کادردائی خليل كا وانتم سنمبراك يم كا ب راك يم يعض الواديو نے کمیونسٹوں ۔ اے مل کر خلیل احد کو کمیونسٹ نظریج بھیجنا شروع كيا اور دوسرى طرف گور منت كو اطلاع دى كه ال كے ياس كبولناك لوالجب الله عدام موانا عداور مكونك يد محان سازش کا بنہ لگ کیا اور یس نے فور ڈا ڈاکھانے کو لکھد ماکہ خبیل کی ڈاک مجے وی جایا کرے خبیل کو مذ وی جایا کرے میری فرن یا محی کہ یہ الزام مز لگائیں کہ ڈاک کے ذوبعراں کے باس نظری آیا ہے۔جب وہ نظری رسے یاس ایکا توس النظام كردونكا اور كورنسك كوكوتى بهامة منين مليكا - يوليس نے بیر بھی خرارت کی اور اسے بعد جب میں ڈلبوری گیا۔ تو وہاں الماكيدكوسا فقد مل كراكب برنگ يكيط خليل كو داوا ديا - يونكم مي ف سے منے کیا تھا وہ فور ا برے یاس ہے آیا اور سی نے دہ دروعا يروكيا ادر دروعاحب كے باہر سے بلس الكريس ك ہے گیا۔ یں نے فرد ا کورز کو تار دلا دما کہ اس طرح یونسر أتی ہے اور در ماحب کے ہاتھ سے ایک ٹریک محصد

ہے گئی ہے۔ ہیں بنیں نیہ اس میں کیا ہے۔ مر اس کا منتا یہ ہے کہ خلیل کوزر الزام لائے کیونکہ وہ خلیل کے نام ریا تھا اس یہ گورمنٹ نے تحقیقات کی اور پولیس کی تمرادت ائسیہ ظاہر سو گئے۔ ادر وہ سٹے کا تسبیل جو ہی وقت سب اسیار کام کررہ تھا اس کو ڈی گریڈ کنیا گیا۔ اور ڈلبوزی سے بدل کر الكراكيد كے ايك جو فے سے تفان بن جيج ديا كيا ۔ اس وقت رز ہیں معلوم تھا کہ عبراب سط بھی کمیونٹ اثر کے ینے ہے اور نہم اس کے لئے کوئی کوشش کر سکتے کئے كيونك وه لانكبور من إرصنا غفاء اور لائل بور كالج كے كميونسك لواکوں سے باکتا تھا۔ اور ہاری حفاظت سے باہر تھا۔ بھریہ مخالفت آنئ لمبی کی گئی کہ ملاقت ہے کی گوا ہوں معلوم من الب كر مياں عبدالمقان كى خلافت كا يرويكنده شروع كر ديا كيا - جيناني مزيزه بيم صاحبه المبيد مولوى محكر صادق صاحب مبلغ ميرالدين تو محبوب على صاحب مرحوم أف ماليركولم ک دخریں سختی ہیں۔ کہ فع يا ساه بر كا داقد ب در راف لرداد مضافات قادیان کا ہے ۔ اور اس فت کو اللہ ورکی لال المريورفاص فلع تقرياركرس

ر کمتا ہے، ابنی دنوں میں بینی ساھ۔ ہے این جب کہ مزدا شرنيف احد صاحب كى دوكان بنارد قول دالى بيل طازم تفا راده مي يرعياس ملفكو آيا - الفاقاً ايك دن باتون باتون من ير ذركيا كرايم المرود فيوانون كا ايساب بوكتاب كموجودة خليفه كے بعد اگر خلافت برمرزا نام احماصاح كوجماعت في بي الله وترسارى يادنى من سيكونى بھی اسے بس انے گا۔ یم تومیاں عبدالمنان صاحب عمر كوخليف مانيں كے . بن نے أسے برا منايا اور جوك كركها - كدوه فيبيث كون كون بس - اسس وعفقي من آكر كيف دكاكم ديجنا بن ودن تم نولون كا ايسان يحى قارم بنیں دے گا۔ یہ کہ کر اسی دفت وہ میرے گھر سے باہر جلا گیا ۔ بی اس کی وج سے دلیں کوھی دی۔ مرجم بنين أي على - كداسس كا ذكر حصنور سے ليوں كركروں. اب معنور کا ارسفاد بڑھ کریس نے بربان مولوی عدالطبیف صاحب بهادل بوری کو محدوا دیا - بن خدا کو حاصر ناظر جان كر ملفيد كہنى بوں - كرير بيان مح ہے \_ الفاظيم كي بي

والفضل ٢٢ راكست لاه عي

ای طرح جو برری بشارت احدصاحب لاہور کی گوای ہے۔ جس بیں وہ کہتے ہیں کہ غلام رسول عصل نے بھی ہی کہا کہ ہم تو ميان عبد المنان ماحب عمر في معين كريك دافضل مع ولافي من ما اور مولوی مخدصدین صاحب شآبدمرتی رادلیسندی کی بھی بی گوای ہے کہ اشر رکھا نے کہا ۔ کہ اب تو لاہور ہوں کی نظر حزت خلیفہ اول کی اولادیر نیادہ پڑتی ہے اور دہ میاں عبدالمنان عماب كى زيادہ تعريف كررے بن - اور ان كے نزديك وہ زيادہ قابل یں ۔ رافضل ۲۹ر جولائی سیصی جنائي "ينيام سلع" كي اليد سے بھي ظاہر ہوكيا ہے كہان سے ہے۔ اسی طارح عنایت اللہ صاحب انسکی و علی مالامیر دد فياكم محرّته في صاحب نثار برند في نط جاعبت احرب طالب سماد نے بنایا کہ آج سے دوسال قبل کو اور حن علی تقل بالخ ير ولوى محصمد المعيل صاحب عسزنوى ( ير معزن خليفة اول عيم نواس ادرعمرالواب اورعمدالمنان کے بھا مجے ہیں کے ایک پروردہ تحف بیزاحر نے کہا كهجاعت احديه كي خلافت كالنق مولوي فررالدين عياب کے بعد ان کی اولاد کا تھا۔ لیکن میاں محسود احدماحب نے رنعوذ باش طلم سے ان کاحق غصب کرکے

دالففنل م راكنور الاهم)

بینی جن حفرت خلیفہ ادل کا کھا۔ حضرت کے موعود علیہ اسلام
کی ادلاد نے فواہ مخواہ ہے ہیں دخل دے دیا۔ چنائی ہارے پال
بعض ٹریکٹ الیسے پہنچ ہیں۔ جن سے معسلوم ہوتا ہے ۔ کہ
حضرت خلیفہ ادّل کے بغیرا حمری رست نہ داردل نے مختلف
کارٹولون کے ذریعہ سے اس کے لئے پر : یگ وہ بھی سے وع کردیا ہے اور یہ اشتنہادات کنرت کے ساتھ جاعت ہی شالع کئے
جا تیگئے۔ یہیں معلوم ہوا ہے کہ اس وقت ایک ٹو کمیل عالیس ہزار
چھیا ہے ۔ اور کرت سے ایسے ٹر کمیل جاعت ہی شائع کئے جا تینے۔

فهانشه محمر عمصاحب كي شهاد

دہافی میں کا تبد کردہ کے دبور فی مجھی اسی کی تا تبد کردہ ہے ۔ کہ اب کا مفاقت بڑھائی جادہی ہے دہ کہتے ہیں:۔ موجہ بیاریخ بالہ کو علمہ سالانہ کے لئے وصاکہ سے میں جادی ہے کہ وجلہ سالانہ کے لئے وصاکہ سے

رتوه آ رم نفا۔ جب میں امرتسر ربدے سینین پر کادی سے اور ایک فروان مجے ملا۔ اس نے کہا ۔ کبا آپ رتوہ عا رہے ہیں۔ بی نے کہا کہ ہاں اس یہ اس نے كہا كہ اگر آس كو ہمارى خدمات كى خرورت ہو تو ہم عاصر بن ۔ کیونکہ ہماری ڈیوٹی تی ہے کہ عبد رہنے والے احدیوں کو سیولت سے ساتھ بہنجا دیں ۔ بن نےاس کا م الرية اوا كيا اور بازار جايا كيا -جب ہم بس میں سوار سوئے تو دہ بھی ہمارے ایں اکر لاہور کے لئے ہی بس میں بیجے گیا - ادر کہنے دگا۔ کہ آپ لوگوں کے لئے کھانے وفیرہ کا انتظام حضرت مولوی عبدالمنان صاحب نے رتن باع یں کیا ہے اور وہ بڑے متفی بیں۔آپ دہاں یں نے یُوجا۔ اب کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا کرمیدانام ادف ہے دعملن ہے اس نے ابنا نام فلط تبایا ہو ہارے علم بیں اس کا نام خالد م) دور بن حفرت مولوی عبدالمثان صاحف كا مجامجا بول ادر مولوى مخد معيل صاحب عز في كالوكا ہوں۔ یں خلاکی قیم کھا کر بیان کرتا ہوں۔ کرر

ین درست کید ریا ہوں ۔ اللہ مختصر، الراجي مشيطان نے كما تفاك أنا خيرة فكرس ادم سے بہتر موں سی طرح سنجبل غزنوی کے بیٹے نے ہا بگانی جہانوں کو ورغالے کے لئے کہا کہ منان صاحب کی وعوت کھاؤ ہو جاعت میں تقوی میں سے اعلی ہے بجر سع عدا النان صاحب نے سلا کے خلف وہایوں سے ایک خفیہ ساز باز کی۔ حیث نجے ہیں ایک فاکل اور نشل کمینی کے دفتر سے ملا ہے جس کے حیثرین مولوی عدالمنان صاحب تھے . فدا نعالے نے ان کی عقل اسی ماری ک ده اینے لئی خطوط و ہاں جیور کر محاک کئے۔ جنائی ایک نط ان میں مولوی محد سمغیل صاحب غزنوی کا ملا ہے۔ جو ان کے سوتیلے بھا نجے ہیں اور غزنوی فاندان ہی ہے ہی ہو حضرت سے ہوود علیمات م کا شدد وشمن ریا ہے۔ اورس کی مخالفت میں حفرت مسلح موعود عليسم التلام نے كئ كتا بيں بھى ہي ال "جو المانت آب کے یس بڑی ہے۔ عزورت ہے کہ وہ محفوظ ترین طریق سے میرے یاس پہنے جائے یا توان سوجیوں یں سے کسی ایک پر جو لامور ا یک ہوں استیاء جھوا دیں۔ دمعلوم ہوتا ہے

سازشی طور پر بیاں سے لاہور کک ایک حال تنا ہوا تھا۔) یاکسی معنبر آدمی کے باقد جسے بن كراير بنى اداكر دوں كا يا اگر آپ صالح بنگم زوجہ بیر محد اسحاق صاحب مرحوم کی خر لینے کے للة أين ( وه سي على من لا بور علا الح مينة مني الله ترآب این سائف لیتے آئیں ۔ مر کئی کے اتف بجوائي و بخطا ججوائي - صائع يه بور" اس خط سے معاوم ہوتا ہے کہ سے شے مولوی ولانان اورسل کے مخالف وہ بوں بن خفیرساز بازجاری می ایک خط اس فائل یں اسٹر رکھا کا مولوی عدائنان کے نام ملا ہے۔ اس میں اس نے تواہش کی ہے کہ آپ اینے سكر خانه بين محج الازمت ولوا دين-جناني وه لكهنا بدر " أب اين لكرخانه بن مجع لمازمت ولواوى دگویا سلد کا ننگر خانہ جلے کام برمقرر كرتے كى وم سے اب سياں عبدالمثان كا بوكيا) الوطسر سالانہ سے بید کسی اچنی عالم پر مالانہ ب الله ركف كا تازه خط بوط ع عان راس خاذان نے شور کیا ہے کہ انتر رکھا کا ہار ہے ساتھ کوئی تعلق نبين - وه خط نو امال مي كي وفات يرتحض بمدردي كے خط كے بواب

یں تھا ماں کہ یہ خط بناتا ہے کہ اسٹر رکھا سے یرانے تعافاً جل رہے تھے۔ بکہ قاویان سے ایک ورویش نے جو کہ تعکر نمانہ کا افسر تھا لکھنا ہے کہ یں تنگرخلز کے سٹوریں سویا بڑا تھا۔ کر رات کو میں نے دیجا کہ انٹر رکھا آیا۔ اس کی ہمجیس کرور ہیں - اور اسے انرھراتا کی شکایت ہے جس کی وج سے اسے رات کو تھیا۔ طور پر نظر بنیں آتا -ال نے الر اودر أودر وكيا عمر انهير على وجه سے مجے ديج را سكا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے سامان الحفاکر بازاد میں بیجنے کے لئے لے گیا۔ ہیں نے ہی کو داستہ میں پڑھ لیا۔ کھر اور نوک بھی جمع ہو گئے۔ اور اس کو ملامت کی ۔ جب تحقیقات کی توسعاوم بواکه ده سامان نے کر میاں عد الویاب کی الحنی کرتا ہے ۔ اور ان کو رویے لاکہ ونا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جونکہ رادی ایک ہی ہے۔ اسلتے ہم اس کی شہادت کی قطعی طور رتصديق بنين ترسكة رجيتك كدكئ راوى ماطياش سیطرے انٹردکھا کا ایک خط مولوی عبدالمنان کے نام ملا ہے س میں لکھا ہے۔ "جناب مولوی ہمنیل کیسا تقرض وی كم متعلَّق آيكما من ذكر فرما يا تقادات آيكو فرما الكفتاري اس کو جناب مولوی رصاحب سے بلاویا ۔ بعدین

كوسشى كى كە آپ كى بھى ملاقات ہودے يكر آپ کو موقعہ نہ طا۔ اگر موقعہ ملتا تو آپ عزور اس کے خیال کا پنہ کرتے اور جو مال اس سے یاس تھا دیجنے۔ اگر اس قابل ہونا کہ حوجورہ وقت کے مطابق شائع كرنا - ناسب حال بوتا - تو آب بات الرسة ." كويا الى وقت بھى بقول الله د كھا بارے خالاف قريك مجوائے ما دے تھے - اور مولوى عبدالمنان ودی اسمجیل صاحب عزوی سے مل کرمشورے کرنا تھا۔ اس خط سے باعل دائے ہوگیا ہے کہ الشرکھا مولوی المبیل عزنوی اور مولوی عبدالمنان بن سالها سال سے ایک سازش جاری تھی اور بیمن غلط بانی ہے کہ آتاں جی کی وفات یوکسی ہمدد دی کے خطیداس سے تعلق پیدا موا - برسازش عام نبین می ملک سلسکے خلاف الربيح رشائع كرنے كى سازش تھى جسس ين غیر احدی بھی شامل تھے وافق بنیں ہوتے ہی نئے دہ سمجیتے بنیں کہ مولوی محداد سب عز نوی کون بی ، مولوی محکر ایمیل صاحب عزادی

حضرت خلیفہ آول کی پہلی بیٹی سے بیٹے بی جب آپ وہالی نے تو آب نے وہایی تعلق کی دیم سے مولوی عدائشرصات غزنوی رحمت الله جو نهایت بزرگ اور ولی الله تع - اور افغانتان سے بجرت کرکے اے تعے -ان کے مطے تولوی عبادہ سے بنی دولی امآمہ کا بیاہ کردیا۔ امانے کے بعد الموے ایک سینم بڑی اولی بیدا ہوتی دوسے محدار آہم بنظا بیدا وا۔ اور تيسر يحد المعيل سياموًا بوابواب ولوي المعيل عزوى كملائب ابراہم غزنوی بجین می مبرے ساف کھیلا بوا ہے۔ حفرت فلیفہ اول کے ہیں جو ہی کے نان تھے آیا کرتا تھا۔ ہمت ناک اور شربی اوکا تھا۔ بعنی وہ اپنے جیوٹے بھائی کی بانکل ضد تھا۔ کویں نہیں کہسکنا ۔ کہ وہ بڑا ہوتا تو احمدی ہوتا یا باہ کے اند کے عے نہ سوا۔ گر ہر حال وہ ایک نیک دو کا تھا۔ اس فاذا کی سال سے عدادت بہت ہوانی ہے۔ بولوی عبدالترصاع فولوی بولمهم عقر بنول نے ایک تواب دیجی تھی و حافظ محرومت عما دیے جو امرس کے ایک عالم نے اورولوی عبدالترصاحب عزنوی کے ورول يس سے عظے ،حفرت مع موعور عليالقلاق والت الم كينيادى - وہ منواب حصرت يح موه وعليه القلاة واستلاك كانول م محيى موقى مد -ده خواب يرحتى - كدقاديان مي خدا تعالى كا نور أز الريرى الدارات محردم دي واستنهار معيار الاخيار ورفد ١١ رجون موودي) جب

يه فياب شائع بوئى تو ولوى عيد الترصاحب عزنوى كى اولادكو عقد لگا اور انبوں نے حفرت مع موجود علیالسلا المالی ایس الرے ہیں وقت ہی خاندان کے لیڈر مولوی داؤد فزنوی ہی و سے کے ای ٹیشن میں حب میں سینکراوں احدی ماسے گئے تھے لیڈر نے برونوی دادد عزنوی مولوی عبرالجب اد سے بیٹے ہیں۔ جو سو بوی عبدانواصر کے بڑے بھائی منے مضرب سے وعود علیالتعلوٰۃ واسلام نے مولوی عد الجیار کے ایک بھائی احدین عیداللہ غزنوی کافتوی ا بے انعانی کتا ہوں مر نقل کیا ہے ۔ کہ وہ کیسا برکو آدی تھا۔ اس نے جو ننو ئے دیا تھا وہ کتاب البرتبہ مفحہ ۱۲ پردین ہے اس کھا ہے کہ "قاديانى كے تن ي نيراده قول بے بوان يمنيه كا قول ہے۔ جيے تام ليوں سے بہزانبيا ومليهم السام بي - وليے ای تمام نوگوں سے بزروہ لوگ بی جو نبی نہ بول -اور نبیوں سے مثابہ بن کر بی ہونے کا دعواے کراں .... جاروں سے بی مزرے اتام لوگوں سے ذیل زے ایک ين جون عادي بن والله المرية من الماليان وكالمالي بي منك ير تو ايك عباني كا متولى تها - اب اولوى أمليل مزوى كي بايد (وولوی فیدانواحد غزنوی) کا فتولے سن وجس کے ساتھ ل رمتان

کوششیں کردم ہے - اور میں کا بہا برگال کے وفد کو لینے کیلئے بار فیریر کی انفا -

مرنوی عبدالواجرین عبدالتر غزنوی کا فتوی مولوی محرصین ماحی بالوی نے اشاعة اسنند جلدسور می صفحر ۲۰۱۷ پرشانع کیا ہے۔ بر دو بھائیوں نے ل کر فتو اے دیا خطا ایک ولوی عیدالوا جدنے جو مولوی مجیل غزنوی سے باب می اور ایک ان سے دور سے بھائی مولوی عبد المخاتے

ال الله المعالية

مريب ول عنه شخص ديعني مضرب و موقور) ابني ابندائي حالت من اليَّهَا معام بومًا تقا - دين كي نصرت من ساعي تقا الله تعالى ال كامر وكار تفا- ون برن فيؤ فنع لم المفيول فِي الْأَرْضِ كَا مصداق بنتا جانا تقا يبين بس سے اس نعمت کی قارر دانی زبینی و نفس پروری و زماند سازی شروع کی ۔ زمان کے دنگ کو جھے کواس کے توافق کتا جستن ين تخريف والحاد وبيودين اختبار كي اليرالطرنعاك نے ال كو وسل كيا فيوضع لله البغيثاء في الارضى كا معدان بن كيا ي واشاعة المنتظريو، نموصفي ١٠٠٧) بعنی اب ونیاس لوگ اس سے بغض کریں گئے ۔اب تم دیکھ لو۔ ک مولدی عبرالوا حد کا تول سجانکاکه لوگ اس سے بعض کردے ہیں۔ بالوگ جیسے ہوسے اس بر درود اور سالم بھی رہے ور اس کیلیے دعاش كررب بين - كيراس كاايك اوركياني مولوى عبالحن غزنوى حضرت بي موعود عليه الصلاة والسلام كي تنعلن لكضايد. وقال ہے کی ہے کاؤب ہے روسیاہ ہے۔ برکار ہے شيطان ہے جنتی ہے بيان ہے ديس ب نوار ہے نحب ندخواب ہے۔ کافرے شفی مرمدی ہے دیعنی قبامت الكشفى ہے، لعنت كاطوق أس كے محك كا بارہ لعن طعن کا بوت ای کے سرر روا ۔ بے جا ناویل کرنے والا ب. ادے ترمندگی کے زیر کھا کر مرجادے گا۔ بکوہس كرتا ہے . رسوام : يل ہے - سفرن و بوا ہے ۔ الشركى تعنت بو- حجوث اختهان شائع كرف والاس الى ك سب بانى بكواس بي " دكتاب البرية صلال ادر ال كا بيدنگ بھى كيا ياكن وكفا ہے. اختمار كا ام إن ضهالنعال على وجداد دخال، ينى حزي تے میعود دھال میں اور میں ان کے منہ یہ ہوتیاں مارتا ہوں -مفرت ع وعود عليه العقلوة والتهم في " حجة المراكناب معضف يراس كا ذكركيا ب رور لكفا بكر عبر لحق عزوى نے اور آخسرين نحفاج وعشره الف مأته يعني وس لا كه دفعه

نعنت ألى ير نازل بو بجريبي ميوى عبدالحق عزفرى دمودى مل غزنوى كا بحا ) حضرت صاحب مع منعلق لكفتا هي:-"كافراكفر ب مرزا- دخال بمرزا يتبطان ب مرزا فرعون ہے مزلا - قارون ہے مزلا - عال ہے مزلا - ادر اور بمرزا - دادی کا وسی بمرزا - کیے بریان دیا ے۔ یہ اللہ کتا ہے ۔ ا بهرحفرت يسيح موعود عليه النتلؤة والستام نيائ تصنيف "كتاب البرية" ين اس كے خاندان كى كاليان كى كاليان كى اور لکھا ہے کہ ابنوں نے بیری سبت لکھا ہے کہ " ان امور کا میں یسول خداکا مخالف ہے ان لوگوں میں سے ہے جن کے تی میں دیول اللہ نے فرمایا ہے۔ کہ آخر زمانہ میں وتیال کذاب بدا ہونے ان سے اپ آپ کو بھوا تھ کو گراہ د کروں - اور سکا نہ ویں۔ اس دفادیاتی کے جوزے رہی آ ہے وكل بشموليت حضرت ولوى فودالدين معاحب جومثان کے باب اور موہوی اسملیل غزنوی کے نانا زوراس کالیاں دیتے والے کے بھائی کے خرتے ) ہنوداور نعارے کے مختف یں ا کتا ک البریہ عثل)

محویا جب مولوی عبدالواصر مغزوی کا پوتا بار در در آب ولوں کو یہ کہنے گیا تھا کہ منان تقوے یں سب سے زیادہ ہے۔تو اس کے سے یہ سے کر مندو اور نصاراے كامخنت سب سے زیادہ ہے - كيونكہ جب احدى بنود اور نصاری کے مختف ہیں تو اگر منان احدی ہے۔ اور وہ احدیوں میں سے بڑا ہے تو بحروہ مندو وں اور عیالیوں کا سب سے بڑا مختف ہے۔ جوبدری ظفر انتر خان صاحب کیتے ہی کمولوی عبدالواصد كا ايك الگ فتوى بجى ہے جو الى نے عدالت بى تھو ايا تفاکہ مرزا قادیاتی کا فرے اور اس کے مرمدسب کافر بن اور جو کوئی ان کے کفریں ٹنگ کرے دہ بھی کافرے۔ اب مولوی محکر اسمعیل صاحب فزنوی اور مولوی داؤو صاحب غزدی اور فالد صاحب راین ولی کی ایمبل صاحب اجنول نے یارور بر حال نظانی وفد کے سامنے کہا تھا کہ نوبوی منان سب سے بڑے متعنی ہیں بتائیں کہ ہمیا وہ کافر ہی یا بنیں اور کیا ان کے کفریں تاک کرنے والا بھی کافرہ یا ہمیں ۔ جیا کہ ان کے دادا نے کہا تھا؟ حفرت ع موعود عليه الصلاة والتلام في يهال مك لکھا ہے کہ مولوی سمجیل غزنوی کی ماں بینی حصرت خلیفہ

آول کی بڑی بی کی دفات میں سے میانہ کے نتی یں بوئی مولوی عبدالحق غزوی نے ہو مولوی عبدالواحد غزوی کا جھوا مجائی تھا بیشکوئی کی تھی کہ میرے گھر بٹیا میا ہوگا۔ اور مرزا صاحب ابزمری کے محفرت صاحب کنے بی تم نے تو کیا تھا کہ عمارے کو سے سرا ہوں کے اور ہارے یاں کوئی بنیں ہوگا . لیکن خدائے برے کو یں دو دور سے دے دیے۔ " اور ده دونول سينيكونيال جو عدلم انسانول كو سنانی گئی تخیں پوری ہو گئیں۔ دب شاہ و کہ تمباری وه سینگونال کمال کنیل - ذرا جواب دو م که اس ففنول کوئی کے بعد کس قدر لڑکے پیلے ہوئے۔ ذرا انصاف سے کہوکج سے کہ تم منہ سے وجونے کرکے اور استنار کے زریع سے روکے کی شہرت ویک بھاف نامراد اور خائب و خاسر دے۔ کیا یہ ذکت تھی یاعت تھی ؟ اور اس میں کھے شک بنیں کہ مبالم کے بعد جو کچه خولیّت مجوکو عطا ہوئی وہ سب تہاری ذکت کا رتخف غزنوبه ص1) بحرفراتے ہیں - اس نے بیرے غلاف دعائیں کیں-اس ک و خاوی کا کیا انجام بڑا ۔ اور میری دعاوی کا کیا انجام ہوا۔ "اب دہ کس حالت ہیں ہے اور ہم کس حالت ہیں فرا ہیں۔ وکھیو اس مباہد کے بعد ہر الیک بات ہیں فرا نے ہماری ترقی کی -اور بڑے بولے نشان ظاہر کئے اسمان سے بھی اور ایک و بنا کو میری طرف رجوع دے دیا۔ اور جیب مباہد موا توشاید میری طرف رجوع دے دیا۔ اور جیب مباہد موا توشاید جالیس اوی میرے دوست تھے اور آئ سٹر میزار کے فریب ان کی تعداد ہے فریب ہے اور تھوڑے کے فریب ہے اور تھوڑے میں لاکھ کے فریب ہے اور تھوڑے میں دیا دہ ہو جائی افغاراللہ ای دفول میں وی کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائی افغاراللہ ای دفول کے دور کے میں دیادہ ہو جائی افغاراللہ ای دور کی میں وی کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائی افغاراللہ ای دور کی میں دی کروڑ سے بھی ذیادہ ہو جائی افغاراللہ ای

پھرفرانے ہیں :۔
" نطف تب ہو کہ ادّل نادیان ہیں آو اور پھوکہ
ادا دیمتروں کا نشکریس قدر ہی جگہ نجبہ زن ہے
اور پھر امرنسریں عبدالحق غزنوی کوکسی دوکان پریا
ادر پھر امرنسریں عبدالحق غزنوی کوکسی دوکان پریا
بازار میں جاتا ہوا بھیو کہ کس حالت میں جل رہا ہے یا
دنزدل مسے ضفی دوہ رہوں

بھرفرائے بیں کہ تمہارے میا ہے کا بہتی یہ نکالہ کر تمہار ہے اس میانی کا بھی خان دیران جر گیا۔ دیشوں یہ صفائی کا بھی خان دیران جر گیا۔ دیشوں میں خان ہوائی مولوی عبدالو احد کی بھی خانہ بریاد ہوگی بعنی تعبار سے بھائی مولوی عبدالو احد کی بھی خانہ بریاد ہوگی بعنی

ووی المبیل غزنوی کے باب کا جس کی بوی حفرت طبعاول ا کی طری بیٹی تھی -اور فرمانے ہی برمیرے سالم کا تیجہ تھا۔ غرض بہ خاندان سلسلہ کا ہمانا وشمن ہے۔ان کے دادا نے پیٹیکوئی کی بوئی ہے کہ ان کو اور تادیان بینی صارا احدیث نصبیب بنیں ہوگی اور بمیند اس کے وطن رہی گے۔ کر معلوم ہونا ہے کہ اب منان اور عبدالوم سے انوں کے س فتنہ کے موتعدیر فاص بالانہ کا نھاہے جس کے دوسرے سے یہ ہیں کہ مولوی تعبد اللہ صاحب عُرو نوی وروم رحمۃ الله عليہ كى يبين كوئى كے مطابق مولوى عبدالمقان اورمولوى عبدالواب بھی احدی بنیں رہے ۔ کیونکہ اگر ان بن احدیث دیتی تو دولوی عبالشرصاحب عزنوی کی بینگوئی کے مطابق ان کے ہوتے اور ان کے بڑیو تے ان کی دوستی اور ان کی جایت ذکرتے عربونكه ده ان كي حابت ين بن معلوم بواك ان نوكول ين مجى احديث بافي بنيس ربى - اگر باقى سے تو يي ولوى عبوالله ساحب غزنوی کی بیٹیگوئی مجدوئی جاتی ہے۔ حالانکہ دہ ایک عرف دینوی تر فتیات کے لئے جمعا فسرمانی ہے ۔ مرحفرت

خلیفہ آدل سے این اولاد کو خدا کے سیرد کر دیا ۔ جنانی فواکر عددالفدوس مساحب نواب شاہ سندھ کی شہادت ہے ۔ کہ "عابز ويمبر سيه ي ك تى فله كے ساتھ جوكہ طبيالان برقادیان جانے والا تھا لامور جود حامل بلڈنگ گیا۔ رہ بود یال برایات بن گذاری عبی ناز فجر باجاعت پر صن کے بد بینے تھے کہ واوی عبدالوہاں صاحب ا کے اور بوجها كرجافت وكئ ہے۔ بنانے بركر جاعت ہو بھی ہے۔ رہوں نے فود اسلے بی نماز بڑھ لی مولوی عبدالواب صاحب کمنے نگے رصے کہ درس دماعالی) كر حفرت بين ميموعليد السلام في اين اولاد كيلي ويادى ترقبات کے لئے رما فرائی ہے جیے مہ دراکوعم ددولت بركها كراب بيعين حفور كى اولاد ونيا كے بي كال كر يريشانوں اور تكليفول بن مبتلا ہے كيونكہ ونيا كے بيجے لك كرانيان سكون قلب على بنيس كرسكتا ي ان کا یہ درس یا تقرر بنائی ہے کہ ان کو حقرت کے موعود عليه السّام يركوني ديمان بنين ديا- درية وه حفرت خليفة اول رضى الفرعند كوحفرت ع موعود عليه السلام يتمريح بذوين بحران كى بارت بين غلط ب كيوند حضرت الوقود عليدائملام نے بنی دولاد کے لئے دنیا بنیں ، بی بلد دین مانگا ہے۔ چنا پیر

آپ فرمائے ہیں سے كران كونيك قسمت شےان كودين و دولت كران كي فود حفاظت بوان يتزي رحست وے رسند اور هدابت ،اورعمراورعوت ير روز كرمبارك سنجان متن يجراني شيطان سے دُوررکھيوا ا بنے معاور رکھيوا حال يرُ زنورركيد ول يوسرور ركيدا ان بر میں ترے قرباں رحمت عرور رکھیو! يه روز كرمميارك سَيْخَانَ مِينَ يَبُوانَيْ يانينون نرے بندے رکھيو يدان كو كمندے ر دور ان سے بارت ا دنیا کے سال بھٹ ک جنگے رہی ہمیت کرہے نہ ان کو مندے يه روز كرمشارى شيخان منن بيتراني اے بری جاں سے حبانی اے شاہ دوجہانی! كراليى مهربانى، إن كان بووے شائى دے بخت جاودانی اورفیص آسمانی به روز كرمهارى! شيخان مَنْ بَيْرَانِيْ

الى واحديگان اے خالق زمانہ مبسری دعابیں سن ہے اورعوض چاکرانہ ترے سیرونیوں! ویس کے قدر بنانا يردوز كرسارك؛ سُبُكانُ مَنْ تَيُوالِيْ مولوی عبدالول کے خیال میں ریفتیداور بر ایست اور وين اورفيعن آسماني اور دين كافت مونا يه سب وبنیا ہے اور حضرت من موتو دعلیہ السّام کو تو و بنیا سُوجی ، گر حصرت عليفة أول رضى الشرعمة كوجو أن سم غالم الحفي بن سوجها بجر مولوی عبد الویاب کا به کناکه " حفنور کی ادلاد دنیا کے بیکے لگ کر پرانیا بنول اور تکلیفوں ای مبنا، ہے ۔میونکہ ونیا سے سیجھے لك كرانان كون قلب عامل بنيس كرسكناي یہ بھی ان کے فائدان کے نظریہ کی رُد سے غلط ہے کیونکہ یہ بات تابت ہے۔ کہ مولوی عبدالمقان آخری وقت ين عائے ہوئ اوھر سالدى مديد نا عائز طورير استحال کرے کے اور ادھر دوسرے احدیوں سے روٹ منگوارے تھے۔ چنانچ تحریب جدید اور اور نظیل کا ر دِرلیشن کے روپر بی انہوں نے جو نا جائز تصرف کیا اس کے منعلق ہورری

اح رجان صاحب وكبل المال تحريب جديد كى النهادت م كم "مبال عيدالمنان صاحب عمر بو تحريب جدين ائي وكيل التصنيف اور اورنيل كار لورنين كے حيران تھے ۔ گذشتند سال محلس تخرک مدید نے سات رہائی کوار تروں اور سحد کی تعمیر کا کام ان کے میرد کیا .اور ان تعبیرت کے لئے سنائیں ہزار رویے کا بجائنظور كيا . جس مي سے سياں عبدالمنان معاصفي م ١٩٩٩ روج خزانہ کی جدید سے برامد کانے ، اس بن سے المهم بهم دویے کوارڈ وں کی تعمیر دورج ہوئے۔ باقی راسم ابنوں نے نہ کر کی جدم تو والی کی۔نہ مسجد بزائی - بلکه کم وبش ٠٠٠ به رویے بعدرت مامان تعمير وغيره اور نشل كميني كي طرف منتقل كم -ادر وہاں سے این ذاتی ودکا بوں کی تعمیر د فوق کر لئے۔ ادر نشل کار پورسین سے بورٹ آف فواٹر کٹرز نے کینی کی دو کانوں اور پرکسی کی عمامت بنانے کے لئے ساؤھے بادہ ہزار رو نے کک فقع کرنے کی سیاں عبدالمنان او منظوری دی ۔ انہوں کے کمپنی کی عارت کے ساخ يَى ابني سات مدو دو كانات بعي تعيريس - اور بور يُ کی اجازت کے بغیراپنی ڈائی اور کمینی کی تعمیرات کا ن

مرف صاب اکھا رکھا ۔ بلکہ ۱۲۳ رویے کی قلیل رقم کے سوا این دو کانوں کا سارا خری جینی کے فنڈز س سے میارجس کے نتجہ س ان تعمیرات ید اتفارہ بزار رویے کے قریب مجموعی خن میوایس یں تحریک مرید کی منتقل شدہ رقم بھی شامل ہے - اس یں سے ان کی این دو کالون کا خواج سارم سے وس مزاد روب اور باقی قریباً سائے صان بزار روبے کمینی کی عارت كاختا ب- اس طرح داكر ديس المال صاحب ك ديدرا في على على النان عاحب تحك جريد اور ممنى كا دسمزار رويدنا جائز طوررايخ نفرف س لائع جوبعد یں ہاراکتور کو ان سے وعول کرایا گیا ؟ تحرم توبدري فلورا حرعا ودر طوعد المراحدية كي شهاد اسى طرح يجبرى ظورا حدصا حب آجر عدر الجن احدى شهادى دری نے عدر الجن احدید کے آوٹر کی تبیت سے جب جلبرالان سفعة محصايات كى يرنال كى تو تحصى معلوم بواكة صدراجن احديد كے منظور شدہ قواعد كے مائخت ہورقم يا وعلمه كسيفس فقد وجود بدني جامية على ياصدر بين احربہ کے صبیقدامانت بی علسرسالامذی امانت بن محم و وود وى عزورى عن الله الماست ملع ١٩٩١ رد بي النام ياتى

كم تع بدوه أمان تفاجبكم ولوى عبدالمنان صاحب معلمان تع جب مونوی عبرالمقان صاحب طلبهمالانه کے کام سے تبديل سنے سئے تو يہ تمام كى تمام رم كارك غلام احدصاري نام عيشكي ظاہر كى كئى - بوال دفت كر رصيب الله عقے -میں نے اس معالم میں مزید حصان بن کی اور منعلف كاركنان وفتركے بيانات في اور برانارلكار و علماتو معلم بواكر موسية بن ٥٠٠ در ي ك رقيم مولوي يانتان صاب نے نی تھی - اس رفسم یں سے مختلف وقنون انہوں نے کچھ رقسم والس کی اور رکھی کے 149 رویے الانے لا پائی اس یا نسوکی رہے میں سے ان کے تفترف میں ہی اور ما وجود نار مار کے مطالعات کے یہ رہے ماجی واس نبیں ہوئی ۔ ہی طرح اسی زمانہ س ۵۰ دویے دفتر طلبہ سالانہ کی نفٹ یی بیں سے بیٹے کی کا نام نے کر غلام رسول جک در ال علی در اللے کئے یہ رقم بھی باوجود مطانیات کے والی بنیں کی -اس کے علاوہ کا مردیے م آنے اولوی علی محد صاحب اجب سری کودلائے گئے ير رقم بحى وابن بين بوتى اس محقیقات سے میں اس میٹر رہینجا ہوں ۔ کہ اس ١٨٩٩ رويه، أنه بالى كارتم كا بيتر حقد ووى عبدلنان ما.

یا ان سے احیاب نے لیا بڑوا تھا لیکن تام رقم الک ماتحت کارکن کے نام سطیکی دیکھائی ہوئی تھی !! فاكسارظهور احد آدير صدر الجن احديه مجھر علاوہ ان بدعوانوں کے جوکہ مالی موالات کے معلق ادر نیش کینی می مولوی عبدالمنان صاحبے کی بس اسلا کے روسے سے جائے سالانہ کے کام میں گی ہیں - ابنوں نے یہ بھی کوسٹن شروع کردی تھی کہ کچھ ردمہ جمع کر لس ماک وقت خرورت کام آئے جس سے ان کی نینوں کا بنہ گانا ہے جنائج ان كا ايك خط بجود كيا ہے جس كا فولو مائے ياس موجود ہے۔ البول نے افرافقرس ایک احدی دوست کو لکھا كريس تميارے روكے كى شادى كا نے سكاميوں تم يالنولونا رو اجل کے لحاظ سے سات ہزار روید نتا ہے) جینجدد یہ خط ال دوست نے اپنے ایک دوست کو جو پاکستان ال الل المع وا اور ال نے فوٹو لیکر مس محواد ما وہ خطابہ ی مكوم وكرن يومدى صاحب أب كا خط موعول بوا . الحسمدين و بدرى منصورا فعد ادر ان کی والدہ بفضار تما نے بخیریت بی -یسول حظرت مردا بشراحد صاحب سے منصور احد صاب

كى ملاقات ہوئى تھى ۔ آج التى اللي تضرت امراليمنين علیفۃ التانی ایدہ اللہ بندہ العزز کی ماقات کے بن دایس آئے ہیں ۔ معنور منصور اجدے آپ کے اور آپ کے کار وبار کے متعلق دریافت فرائے رہے۔ عزز ک شادی کے ساری ایا۔ عگر بخور کیگئ ہے۔ لاکی بی - اے یا ہے اور اس وقت بی تی ہے ہ جد کانے یں بڑھ ری ہے۔ لاکے کے دادا نہایت مخنص اور سلسلہ کے فرائی اور حفرت میس موجود علیہ استام کے صحافی تھے۔ والد آ جکل فا دیا ن یں مقیم بن اروی تعلیم یا فته اور مخلص ب مصرت مرزا بشراحد عماحب کور رفت بندے ۔ لاکی کے ایک چی بیاں سالم کے بیلنے بی - دوسرے جوا مولوی صالح تحد صاحب بھے سلدی طرف سے انگنتان بجوائے کئے تھے ہے کل مغربی اولقہ کولط کوسط ان کا تیادلہ ہو گیا ہے ۔ دادا کا نام نفنل احد صاحب ہے۔ اور والد كا عبدالرجيم لوكى كا ايك بعانى يهان رمنا ہے۔كالج یں زیر تعبلم ہے اور تبلن کی وینگ ہے رہے ان کی ذات زاجماریا را جیوت ہے۔ برے خیال

یں رشتہ موزوں ہے۔ منعور احد اور عزیزہ لیم تنادی کے اخراجات کے سلسلہ میں میسرا وان الت نگاہ یہ ہے کہ معولی سے اخداجات کافی ہوتے بين-اسلام بي عظفات بنيس - اوريسال بعي عام حالات یں زیادہ اخراجات کی عرورت دھی۔ لین ہونت مورت مال یہ ہے کہ دوکی نے اپنے ماں باب کو جھوڑ کر ہزاروں کل وورجانا ہے۔ مجروہاں کے مالا بھی لوگی دانوں کے سامنے بنیں ہی -اور سے بولی بات یہ ہے کہ ایک باقی عززوں سے رہے بھی کرنے بل اور صرورت سے کہ بہلی شادی کے بعد داست کل مائی اور مئی توتوں کی نظری اس بہلی شادی يدين - اور وه و الحج رے بن كريماں كيا خرج بون ہے۔ اس سے وہ مالی اور دوسرے طالات کا اغدازہ كري كر و براء مراع ماع معيقت بحي ع كرسونا اور كيرا افرنقير من يهان باكتنان كي عالم ان کام مالات کو دیک کر میری دائے یہ ہے ك شادى كے تام اخراجات كے لئے واقعد بلو اللہ

رندی اجل کے لحاف سے سات بزار رومہ کافی ہونے علاده في مرك برروس بذريد ورافط مجوانے كى عرورن نبیں آیا یہ روسہ وہاں کی جاعت یں مرے نام ير في كراول - اور رس في بجوا ول بل برويم يمال منصورا عمد كى والده كو ادا كردول كا-تا ده اي الواني من زلوركيرا وعره يه صرف كرن بي أي درافك بنك د مجوانين - بلكه وبأن ميرے نام ير رقم جمع كروادي یں بیاں اس کے مطابق رقم اوا کرادوں گا۔ جراندازة رفيك ك ريك سال ك آمد كے بارجى جائ بومرے خیال یں اکا برار دو سے بوئی۔ فاكسار عرالمنان عم (وسخط) عرص ابنوں نے ارموسلسلی کی محدمال ادھراد صرمتعمال کیا -اور 一をなし」」 ير جوعبد الفدوس صاحب تواب شاه كى كواى ب-كرسيال عدالوا معادب في كماكر مفرت عنوو علمالسلم في أى ادلاد کے لئے دنیا فاقی اور ہاسے بائے ہمائے لئے دین مانگا۔ اسکی مزیشنہادت لاہود کی تجلس خدام الاحدیہ نے بیجواتی سے ایک احدی سے ایک بیغای نے اکرکیا کرمیاں متان کیتے ہی کیم تو حی کرکے سے بي جيونكر بال العامل فرا كيميردكيا تفا اورمعزت كا وود

علىدالتلام نے بنی اولاد كو دنيا كے ميرد كيا تھا۔ يہ جن نكال لين-سال دوسال بایج سال نوب بوش نکایس - پیر مخترے بومانیک يرسندمادت بھي مارے ياس محفوظ ہے۔ اب تم بوما يعين كى جماعت بوا در تبهول في لكما تصاكر فيا نك ہم خلافت احديدكو قائم ركيس كے - ثم تباؤ كركبا مولوع النان مے قول کے مطابق ووین سال میں کھنٹ کے یا قیامت تك تمهارى اولادى خلافت احديه كا جھنڈا كھور كا موسى كى وراس ير جادون طرفت أوازي أش كم قيامت تك خلافت احديم المجند كالمجند كالمجديد) اكنور هفي من بب صوفي عطيع الرحمن صاصب سنديد ذيابيس سے نوت ہوئے نورشیدا حدماحب بطاعت وال شاہ سندھ کی گوائی عصطابن ميان عدائما نے كياكم صوفي مطبع الرحل صاحر كاعلاج بنين كرداياكياس في مركف علا عدائد ببينال بن دافل كياتيان ادرسیکاوں روسمان نے ال یو خلے کیا تھا ممال محد عبد الدر صاحب سابق انجیغم ایران حال نواب شاه سنده عصفی بس که میال و عافي المن فعد كما كد صفرت ما حب كى كلس عرفان مي د كفائي كريات -بحرمه عن مح متودع كے متعلق ملك صاحب فال صاحب فان ریٹائرڈ ڈیٹی کمشر بان کرتے ہی کہ جب میاں عبدالمتان صاحب کا ووری جگر بنے لگا۔ تویں نے بھیرہ کے تعلقات کی دجے ان سے کہاکہ میاں صاحب ! میں نے تو آپ کی صحبت عال کرنے کیلئے

ملک صاحب مرگود ہا کے مشہور خاندان فواند اور نون بی سے
ہیں۔ اور ڈیٹی کمضر دہ کیے ہیں یکوجر انوالہ سے دیٹیا ٹر ہوئے۔
ملک فیروز خال عماصب نون جو ہی وقت وزیر خار مہیں اُن
کے بھینے ہیں جیائی ملک صاحب کا مسل خط اس شہادت
کے بھینے ہیں جیائی ملک صاحب کا مسل خط اس شہادت
کے سلسادی ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

مك صاحب عضين :-

مكم ملك ماحب فان صاحب نون كاشهادت

مربورا مربورا مربورا مرب آفا إسلمه المترتعالي المدور كاترا السلم عليكم ورحمته المرور كاترا

الله الرعم وصحت كالمد الدعم فعندعطا فرطن أبين أين

يونكم حضور ير نور امام الوقت اور خليفه وقت بن -الله تعالیٰ کی نصرت عضور کی تائید می سے اور انشاء الله الله تعالي ميند رے كى اور وسمنان الله خاسر اور منہ کی کھا بیں گئے - انشاء اللہ تعالی صرور فرور یں ایک واقع حصنور کی خدمت یا رکت یں توش گذار کرتا ہوں دور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہی ين ذره بحرجى نبك وشبه نهي بلكرمين الل واقدي-جب یں نے دیوہ والے کان کی عگر کے متعنق حفور پر نور کے یاس شکایت کی اور حضور نے اپنے ساتھ کے سکانوں میں مجھے اور ناظمتعلقہ ربو ال :فت فالله عبد الرسيد صاحب تعى كو بلیا۔ یں نے عاصر ہو کر عرض کیا کہ مجھے شکایت ہیں ہے جس کی دجہ یہ تھی کہ ایک تو حصرت میاں بشیر احمد صاحب نے بہت زور وما کہ ہی عگم سے اور دوسرے یہ کہ میران حضرت تعلیف آول م برے ہمایہ تھے۔ یہ بات بہرے واسطے بہت ہی خوشی وسٹی کی ہوئی ۔ گویس بزات نووان عِدْ كو يسند بنيس كرتا نفا - خير مكان بنايا -بن كيا جب ناظر صاحبان کے سکان سکل ہوئے

تومیاں عبدالمنان عاحب اس نے مکان می ط كن اورجب بن ربوه كما أو مح معلوم موا- اتفاق سے متان صاحب مجے لے ۔ س نے کیا واہ مولوی مادب آپ کھے جھوٹ کر سے گئے۔ تر اس نے ذرا آئے ہم کر ذرا آہند آواد میں داماں باقد اللها کر ایرے سینے کے راد کرے کیا۔ تستی رکھ ورے جادال کے تمانوں نانے سے عادی کے " اس وقت میں نے بہنیرا زور لگایا گر تھے اس مہل بات کی سمجھ نہ آئی۔ جو متواتر میرے دل میں جھتی ری - اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان - بس وصبیں بتا سانا كركيون براويس وكشش و محتت ان ے دن برن کم بوتی گئے۔ سے کہ جب راں جی کی وفات زونی ڈاک خانہ کے ماس کھڑے کھڑے ری بی نے منان سے اظہار افسوس کیا اور ان کے مکان تک جی نہ گیا ۔ نوت ہاں ما رسید والا معالم مؤاكر جب وو وفعه منّان عماحب يبري سَامِنَے آئے تو ہی نے سلام علیکم بھی اُن سے بنیں کی میں بنیں بنا سکتا کہ کوئنی طیبی طیا قت رندی اند۔ كام كررى على -جب ين في يا فتن يوا تو بريص العنل

كو أول سے النو كا يرفضنا ديا اور فاص توج ال طرف منی کہ منان صاحب کا بھی کہیں ذکر ہے۔ حتی ك أن كے خيالات ك متعلق اطلاع آمدہ امريك سے میرا دہ یدانا معمد علی ہوا کہ " مدّے ماداں کے ۔ تہاؤں نال عاویتے ا كاكيا يرعاتها-الشرتعالے كو صاعتر ناظر جان كر كرر كرتا ہوں كہ اس ين ورو ، محر محى مجوك بنيس -نوٹ ۔یں نے الا ذکر بہت دن ہوے ۔ محرم جناب مرزا عبدائی صاحب سے کیا تھا۔ ولوى مخراطرسا حيسل في شهادت الى طوع ولوى محداحد صاحب بيليل ك شهادت بك. ا-ين سال بسل بب ميان عبد المنان صاحب جامد احدیہ یں پرطمایا کرتے سے یں کسی کام کی عرف سے رہنس ملنے کے لئے اُن کے مکان پر گیا۔ دوران تفظویں ابنوں نے اپنے جامعہ یں نقرر پرعرم

REGIME VISUESIZSILE VISUEDI

یں ہادے لئے دیا ہر کیا کہ برے لئے کوئی علم ہیں۔ یہ بہلا موقع تھا کہ میری طبیعت ید ان ك منعلى يه أزيد مواكه وه مصرت خليفة المبع الثاني ربدہ اللہ تعالے بنصرہ العزید کے قائم کردہ نظام سے شاکی اور سخت عیر طمئن ہیں ر ٢- تحريك عديد کے ايك كوار تركى ليميرين والعد بینیل کمین کی فلاف درزی پر کردی کمینی صاجتراده مرندا منوتر احمد صاحب کی عکایت پرتفت نملیفہ اسے الثانی ایدہ اسٹر بھرہ العزیز نے مجلی محریک عدید کو جرمان کیا تھا۔ ال کے تعلق بھ سے بات کرتے ہوئے میں عدائمان صاحب نے کیا کہ زیبٹی کا کوئی رہا قامدہ ہے جس کی خلاف درزی ہوتی ہے۔ اور نہ قاعد کی رو سے يه جُوان بوسكتا ، و- يه سب طاقت الدافتار كالميجرب ١١٠ وفع يرا ايك معاملة جس كا حفرت ميال تمرلف احدماحب ادرصاجراده مزانام احرعاحب تعلق تھا - اسے متعلق بات کرتے ہوئے ان دونوں حفرات كم متعلى بر نفظ بيان عبدالمنان صاحب كم ك ديجيو . كس طرح ان لوكول كا فون سفيد بو كميا ب

س فتنہ کو مزید ہوا سنیطان نے ہی طرح دی کرفتم الاحرير بن جب نامراحد انسر تنا أو اس فے حميد واؤها كوسكريك ينت بوئے ديكھا اور اس كے اس كو سزا وين جاری - اس یہ دہ اس کے مخالف ہو گیا ۔ جینانج مانظ عبداللطیف مماحب اور انوند فیاش احد صاحب کی سہادیں اس یارہ میں عارے یاس محفوظ میں جبنوں نے لکھا ہے کہ یہ اسی وقت سے مزد نام احد صاحرے خلاف بغض وعناد كا اظهار كر"ا رستا تحا-الجنسوں کو پیشکیاں بھی دینے رہے جنامج ریکارور

مولوی عی محد اجبری کے نام عمر دویے م آئے۔ عمید ڈاڈھ ك نام ١٥٥ رو يك اور غلام رسول على عص كعنام واي بينكي دية مانے ابن إلى على نفرت اورلائ ود لول جنیات است ہو گئے اور ان لوگوں نے میاں عبد المتان کی مائیوں يدديكنايه تروع كرديا - س طرح بعض منافقوں نے حصرت عمره ی زندگی می برویگینده شروع کیا تفاکه جبحفرت عرف فوت ہوں گے آتا ہم فلاں کی بیت کرینگے ۔ نیکن وہ کھی فائث خاسرد ب ادر بر بی فائب و فامرس کے اور اللہ تفالے فلافت احديد كى فود حفاظت كرك كا اورجاعت كى فود را بنمائى کریگا - اور دہ مجھی ان منافقوں یا بیغا بیوں کے چیلوں یا احداراوں کے جیاوں کو قریب بھی بنیں آنے دیا ۔ جب سف ير يل مجديد فالح كا علم روا تو يالغض اورزماده زورے ظاہر ہونے لگا۔ بیا کہ شیخ نصیرا کی ماحد کی الوای سے ظاہرے جو ذائل می درج کی طاقی ہے۔ مرميح نصيرالي على واي خجفاحب عين بي:-الثاني امده الترتعال بنعوا مغرز إالسالم ليكر وترز فلا والت تضور لا ہور سے کراچی تخریف لے سکے۔دوسرے دن

شام كوآب كى خيرت سے كالى بينجنے كى اطابع عالى كرائے كے لئے من آباد سے زنن بائے بہنا مرے ماقة يرى يجونى بيوى بني كتى - ابنيس ان باع شهراكرى بهاں اطلاع کوئی بنیں کی تھی۔ یں جودہائل بلانگ سی کنیا لاك مغرب كى نماز اوا كر سطح تصدادر حفنوركى فيرين سے روی بینے کے متعلق گفتگر کر رہے تھے می مزید حالات تعلوم كرنے كے لئے سرباول شاہ صاحب كى طرف مندور موا- ابنوں نے تارکا ذکر کیا کہ الحدیثہ حصنور بيرين تام كراجي بيج كنے بن وريس بن واليس رتن باع كو لوشن نگا" این بیوی كوما او لرگھران آباد جلا جاوں مولی عدالوا ب صاحب نے تھے آوازدی که جاجی صاحب عقر جانی بین می کتی علنا بول مولوی صاحب نے فرمایا کہ حاجی عاحب آپ نے ویکھا کہ قوم کالفارید خل ہورہ ہے۔ یں نے وفی کیا جولوی عماض حق ت عاحبة فره سي بن كري اينا فرن تودردانت رونكا يراعتران كيها وفلف عام كي توسنوس في كما فرمائے۔ کی ای کہ و تھو اب ضیعہ تو (نوزیاد شرن الک) اینا دماخ کھویکا ہے دہ اس قالی نہیں کہ خلیف دکھا جا سکے۔ ين بحبرخات رياناسارا ما جرامت سكون ادرج كفتكويه

كرنا چائے بي ده ده د جائے . بي نے كيا مولوى صاحب عجلا يه تو بنائے كه اب دركون فليفه بوكنا ہے و کہنے سے کہ سیاں بنیر احد صاحب اور یوبدی المفرانشرخان صاحب كي كم بي -اب بي نبيل ده كا. توم نے كما مولوى صاحب أب تو ايك بہت بزرگ منی کے فرندیں آپ کو اتن بھی علم ہیں۔ كه بيك خليفه كي موجود في بي ووسرا خليف بنيس بو سكنا - الله تعالي سے وعاكرى كد الله تعالي حضور كومل صحت عطا فرمائے . مولوى صاحب فرمانے نے کہ سبی اب تو یہ ممکن ہی بنیں ۔ یں نے یہ کھی كماك الك خليف كى موجود كى من دوسرا خليف بنانا تو کیا خیال کرنا بھی گناہ ہے۔ چوجائیکہ آپ ہی باتی كردے بى اورميرے كے يہ ام نمات كليف دہ ہوگا ع .... مجرفرانے سے سنویس نے عل کیا کہ چنکہ میں نے سمن آباد طانے ہے اور نداکند سے ہی لينى ب أل لفي كه اوركبنا ب توطيع علية بات كيد. لين سے دھويہ و مضلان آئ کل بھي دے او الہیں میاں بھیراحد صاحب درست کرتے ہیں کو بھی

ہے کہ اپنی میاں صاحب کو حضرت صاحب اسنے کمرہ ين شلات بن ال معتركونبين مجوسكا - اسك علاده مجى اوركى ابنى بنى كميس بويس مجول كيا ... یں نے ایکے دن سارا دافعہ جومدی اسدانتدخاں صاحب کو ہائیکرر اللہ میں جا کرسنایا۔ انہوں نے فرمایا لکھ دو۔ بل نے دہی جھ کر لکھ دیا جو کھے اس دفت یاد تھا۔ جوہدی صاحب نے فرمایا کہ آپ مولوی صاحب کے سامنے بھی ہی بیان ویتے یں نے عض کیا کس نے آپ کو لکھ دیا ہے۔ آپ مرسے ساتھ جو وہائل بلونگ جلیں اور انہیں يرى موجود كى ين يوها دين - جنائخ تم دونوں كئے مولوی عماحب این دوکان س موجود نه عفی بم انظار كرتے دے کھ دار كے بعد مولوى صاحب تنزلف بے آئے۔ میرا خط پوہری صاحب نے مولوی صاحب کو برطایا - مولوی صاحب کا نگ زرد بوگیا - کھ سکتے کے بعد فرانے نے۔ بیس یں نے بیس کیا ۔ بو بدری صاونے فرمایا لکے دیجے کینے سے۔ اچھالکے وتا ہوں۔ جنائح ان کے دفتر کا کا غذے کر تولوی عماصب نے عا : کہ یں نے براز کوئی ہی بات بنیں کی جس

محتنقلق طاجى عاحب لكفائب يجوبدى عماحب فرطاني لکے ۔ کیا آپ اب می معربیں میں نے کہا۔ ہاں! اور مجھے بر کاغذات دیکے بیں اس رمز مراکفتا ہوں - جنافی میں نے ب الفاظ محف كم محنت عديم والدي عاحب الله ، زوك عنى كا ولاد إلى تو مائے طبعة أول دو يكى إلى - البول نے صربے جھو ہے بول کر مجھے ہی بہیں بلکھنے ت فلیفرا ول کاف کو جی تکلیت بہنجائی ہے۔ مجے ان سے یہ توقع رکھی کرانکار كرين كے ليے معافيال بواكراكر احديث كاليى انونه ہے توعير ازجاعت لوكون راس كالميا الربوكا - جنافي م دونوں عزری جناب بوری اسدالله فال صاحب (19年 シックト) (世上上山に) موم ميا على فوف ما بهيركار يول ميري توه ي تومي اسى طرح مياں على عن صاحب بمي كاكرك بيسل كميني داوه کی کوای بھی قابل ذکرہے۔ وہ مجھتے ہیں :۔ تقريبًا بن جار ماه كا عرصه كذرا ب "ادرج ما و المين صفرت فواكم مروا منور احمصاحب أزرى سيروى برنیل کمینی ربود نے محصے علم دیا تھا کہ یں محرم مولوی عبدالمتان صاحب انجابح صيغه البيف وتصنيف تحريكيديد ربوه كى خدمت بى ماعز بوكر حضرت مبال مورا حما

کے ویخطوں کی شناخت کروں ہو ابنوں نے کسی نلط تنميركے سلسلم بن تميني كے قائد كے تحت مولوى عبالمنان حاحب كودية عظه بيناني فدوى دالكيا اور مولوی عبدا لمقان صاحب نے فرایا ۔ کہ وکھور دونوں نوش موجود ألى ادر ويتخط ميال منور اجرصاحب كيري ان دونوں میں کننا تفاوت ہے ۔ ان سے کونیا جی تی اور كونسا غلط و ( ان وقت يرعما تدد الى كرى رومرى بضراحدعاحب نائب جيل المال تحركي جديد مى نفريف فرما نحے اور ہم دونوں مولوی عبرالمثنان صاحب مے سامنے يع عا بنده نے وف کیا کہ ویکہ س نزوع سے میں یں حفرت بیاں توراحدصاحب کے ماخت کام کردیا ہوں مج الجي طرح معلوم كدو ون كانخط مفرت بيان واحد صاحب کے بی گوایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا لیکن وستخط ائنی کے ہیں ۔ جو کمہ اس کا عنمون ذرا مطابق قواعد تقرر الفاذين تعا ادر زياده تربحث مولوى عبدالمنان عاحب كم عضمون ير فتى تحقيد سے بحرے بوٹ الفاظ بس اب تقرر فوائے رہے۔ آخریں اُن کے منہ سے حب لِل انفاتا مد میل منول ا حکر وقیر

اور نا جاڑ کرتے ہی کہ وہ حضرت صاحب کے دیکے بی بینی فلیفہ صاحب کے ۔جس وقت وزار میرے المة بن آيا من س كوسيدها كردون كا ياديون كاي اس وفن بنده خاموش مو کروانس علا اما - مومک ماں ما دب بین فقے بی تھے۔ بندہ نے اس . SERIOUS نبين ليا - الدنه جب فتركيني بين بينيا تو دیاں پوہدری عبداللطبیف صاحب وودرسراعد يوررى عناين احد صاحب أوننوط ومحرالياس بیڑای وور تے۔ یں نے بنی کے طرر ووری عبدالدطیف عاحب اوورسیرسے کیا کہ آب نے میاں عبرالمنّان عاحب سے لکر لی ہے۔ اب جردار ہو عاد وہ آپ سے کو سیدھا کر دیں گے۔ کیونکہ وہ خلافت کے خواب رکھ رہے ہیں دیں نے ان کے الفاظ معسى مفہوم سجيا تھاك وہ خلافت كے توا۔ دی دے اس عان ان انت او مات او مات یس آئی گئی ہو گئی ۔ اب سبتگای واقعات کی دونمائی ۔ بيوبدي عنابن احد اور بومري عيداللطيف نساحي نے بھے سے کہاکہ و بھائی تبادامیاں کے فدر حفیقت کا بحثاف كرر فا نفا- اب رم تهادے بيان كر و آن عيار ماه

قبل تم في ظاهر كيا تفاحضور ايده الله تفالي كي خامت افدی بن بیش کرنے سکے بن بین نے كيا بيشك كوني بات بنيں۔ بي نے بچی بات كى تحى جو المام أو مؤر أبس تعا كہ جار ماں بعد كيا واقعہ وبيش آئے والا ہے " خالسارغلا) توت وه يتوبارى عبراللطيف صا اوورسيرى تبادت بوبدى عبد اللطيف صاحب روورسير بحي كورى ويرس ارعوصہ فریا الوطال بین ماہ کا ہوا ہے کہ ابك ون خاسار مل حفظ الرحمن صاحب واقف زند کی نقشہ نولیں دہو حضرت خلیفۂ دول کے رضائی رشت وادین ای لئے ان کے بی داشتہ وادین کے کوارٹر بران کے باس بھا بوائد کر کوارٹر کو مجاہد ماں عبدالمنان صاحب ک دیر نخرانی تعبرم و د تی کے ملان نقشہ تعمیر ہونے پر بات ہوئی۔ حقیظ صاحب نے شاماک صاحب موسوف انك ماس يى ل ول يى باي لاز متوره کرنے ہے تھے ۔ ای ظرح تعمیر کی اور الله بي وس - بير حفيظ عناحد ك في

فاطب كرت وك كا كر حند دوزيو ف ميان عبد الرجم احد عاحب كي يُوسى ير ايك وعوت می ای بن بارے خانان کے حزت خلف ایل کے خاندان سے تعلقات کی بنا یہ بی بھی مرتو تعا- واكرو عبدالى صاحب اورميان ليم احرصاب بی شال سے میاں عبدالمنان صاحب مجے مخاطب 一型河北京山西山西西山西山西 "كما حفيظ صاحب إليا بنيس وكما حفيظ صاحب الما نبس الم البن خلاف باللي كرتے ہے) مباں عید الرہم احمد صاحب ہے آئے اور مجی عائے تھے۔ جب اتے تو ماں عدالمان صاب كو كاطب كركے كينے ."ممال صاحب إ المسى تعلیت آدی کا ایمان مموں خراب کرتے ہی ہے ہے بائل حفظ صاحب نے بان کرنے کے بعد فاكسار كوكما - "يومدرى عاحب إتب ايى نازدں یں سالہ کی ترق کے لئے خاص الوريد دعائيس كيا كرس - أتنده أك وا-م نیے بہت خطرناک نظراً دہے ہیں۔ برے بوشے دکرمیاں مجدالمنان صاحب

کیا بیں کرتے تھے ؟ انہوں نے کیا کہ وہ باتی تانے والی بنیں بیت خطرناک بی " ال کے بعد بوہری ظفر اللہ فاں صاحب کی سفارش سے مبال عبدالمنان صاحب کو امریکہ جانے کا مرتع لا- اور اس مروبلنده نے دورشدت محرولی اور برکیا جانے نگا کہ ساری جاعت بن میاں عبدالنان جیا کوئی لائن آدی بنس اہوں نے منداحد کی توب جیاعظیم اضان کام کیا ہے۔ حال کم اصل واقعديه ب كر توب مح امك حقد فود خفرت خليفة اول مني الله عنه نے کیا بوا تھا اور ان کا علمی تنظ لا برری یں تو ہو د تھا۔ ۵رون سفتر کو تولوی عبدالمنان نے یہ فیرست لابرری معتقار فی ادر کھے والوں کی مدے اس کے نیاد فی کرتے اسے بن طرف منور کرلیا۔ ہیں کچے صدر اس کام کا تور تفرت فليفراول وي الشرعنه كريج سي بافي معدمولوي ولمنان فے کیا۔ لیکن وہ حقہ بھی تور نہیں کیا۔ ملکرجب وہ عامد اعدیہ بن پر وفیسر تھے تو دورے استاوی اور لاکوں كارد سے كيا تا۔ بك شابر كلاس سے ايك طالب بلم في الحد یں لکھا تھا۔ کچروںوی مخداحد صاحب نا قب کے فرریہ سے عے دیاک یں اس کا ول یں زجر کردں ۔ بھر یہ کی یاد رکھنا

ہا ہے۔ کہ علامہ احمد محدثاکر مسری ہو افوان کمبین کے باقی بنا و خاندان یں سے ہیں۔ ابنوں نے اس کن ب کا انرکس تبارکیا مؤاے اور اس کی بودہ جلایں تھے۔ علی ہی رجو میری لا بررى بن موجود من - أى طرح احد عبد الرحل كي تبوي الفيح الرباني ا ك يائح علمات جي جي بولي بن ماست ياس منازى بها قالدين سيمولوي محدارتنا وصاحر لشركى شهاد ای ب که ویل سفای بدر سیکنده و کردیدی کعونوی منان صاحب نه سادی عدیس ع کی بن بین ده جو نوب سادی عريبين مع كزيار كما ب الله المنظمين وافع كردينا عامتا بول اسكام من الله يد به كرم و رن ك كن بي ي تسم ك بي ميك مند كها تي بي جن الله اوی کے نام کے لحاظ سے صرفیس تع کی جاتی س قواہ دھی مضمون کی یوں -مثلاً معنون ابو کو ایک معین ایک جگر معنوت عَرْك الك عَكْر وسلم جرّا مندا حرصنيل جي أحد بنا فيمن عكولاتي ب. ادر ساری دیدو یونام صعروں کی بنا رکھتے ہیں اس لئے اکومان کتیں عيد مانع خارى . جائع مر مامع الدود ورجاع ان مام يسنن ابن ماجه جي ال كانام سرر عدال على لازى الرده بهن الل كتابي بون تر ابس بح كمه ديير عبي مح بحارى الك تبري مم ك صربون ك كتابي وه يمي فن سي دا من

صریفی درج بنیں کی گیس مبلہ حدیث کی بہلی کتب یں سے منزوری حریثیں اسم کی کرلی گئی ہیں ۔ان ان ان تبتیر کی منتق ہے سبوطی کی طاع اصغيري بماس مك بن عام طور يمشكواة اور بلوغ المرم منهور من بسنداح بن صنبل بنانم کی تنابون سے سے حبیں البوں نے صریبیں نفل کی بن - مگر انبوں نے یہ صریبین رانولوں کے نیجے دی بن عمون دار نہیں حضرت فلیفداول تنی الترعن ك نواسط على . ك عنمون دار يحى ال كو عمع كما جاسة تاكم معنمون نكاننا أسان بويس ية توجعوف ب كرميال منّان في حديث مح ك بى بۇرىيى ئى مۇمداھدىد كے استان ول اورفالدىكلون كى مدسے اور کچوتھزت فلیف اول کے کام کی مدسے بخاری کے باب بیران کے ماخت سے احمین عنبل کی اویٹیں انہوں نے معنمون وارجع كردى بي - بركام إليابى بيتس طيح كد وكشنرى ين سے نفظ كا لئے - برايك محنى الاس علم يكام ريكنا ہے ادر جياكي نے بايات صنرت فليفة اول الى فوائل كے مطابن یں نے علمار کو مقرر کردیا ہے۔ اور دہ کنا میکل ہو جالی ہے اب ده مائ كي سكل بي زياده محل صورت مي موجود ب حضرت عليفة اولي كى تواش جي اور اعمادهات كى بھى متى حبنكوس نے سلاكم كى مجلس وفان بیان کیا تفاریح متعلق بھی سے بایت نے دی ہے کہ اِن کو بی مخوط رکھا جائے۔

وہ احدی جن سے روپہ جمارتے کی کوسٹسٹی گئی تھی ۔ تاکہ جاعت کے فقتے پر اقسے خرج کیا جائے وہ مولوی ابرا بہم صاحب بقابوری کے لوگئے ہیں اور آسی طرح افرنقہ کا ایک ہوست ہے تو گئیا ۔ اس کے جیٹے نے کہ دیا کہ جی ایسا خرج کرنا بنیں چا ہتا ۔ اس کے جیٹے نے کہ دیا کہ جی ایسا خرج کرنا بنیں چا ہتا ۔ ان سے بی کہتا ہوں کہ تمہاری تو دی شل ہے کہ ان بیری ہوتی تیرے ہی مرا، تم سے ہی روبہ سے کے تمہارے ی فعاف استعمال کیا جانے والا نفاء نیکن فوا نے متہیں بچالیا ۔ استعمال کیا جانے والا نفاء نیکن فوا نے متہیں بچالیا ۔ یہ نفت اب بیوں سے بی کر بوتوں تک بھی جا بہنچا ہے۔ جن نفت اب بیوں سے بی کر بوتوں تک بھی جا بہنچا ہے۔ جن نفت اب بیوں میں صرب ولدون تک بھی جا بہنچا ہے۔ جن نفت اب بیوں سے نکی مراحب ولدون تک بھی جا بہنچا ہے۔ جن کو تی ہی کہ بی مراحب ولدون تک بھی جا بہنچا ہے۔ اس نکھتے ہیں کہ

الم بن محدا کو حاصر ناظر جان کر ایمان سے کہنا ہوں کو گذشته سال شروع سوئا بی بھرے ساتھ عبدالواس تحرکی بردلوی بالہتلام محرکی بی مولوی عبدالدار مقرکی بی فور آباد سے گوٹھ سلطان علی کوشام کے وقت ارہے تھے باتوں باتو

ساتھیوں نے کیں۔ پھر میاں عماصب جب ہو کئے جس سے معلوم مواکر اُن پر کچھ اڑ بنواہ بھر کھے داول كے بعد ميں نے مولوی عبدالسلم عماحب تقرسے عبدالواس سے متعلق کہا کہ میں نے لیی بات سنی ہے اور مجھے انسوس مڑوا ہے۔ تو مولوی صاحب نے كها كرنتي روسني كا افر نو جوان من بوكيا ہے " ایک اور احدی دوست عبدارجم صاحب کی شہادت ہے کہ ولوی عبدالسلام صاحب نے بواب بی کہاکہ وہ بھی بخترے۔ حالانکہ اس وقت وہ ایم اے کر دیکا تھا ای طرح امند الرحمن بنت مولوی تیرعی صاحب زود میاں عبلالمنان عماحب عمر كاخطاسى نے بھیجا ہے جو مولوى عبدالتام كے روكے والے كے نام ہے -اس خط كوكسى نے بروكر بھيج دیا - دہ ہماہے اس موجود ہے۔ اس یں اس نے لکھا ہے کہ

حاشید ، کوئی شخص پیشرد کرے کوان ج اورووی عبدالسلام صاحب نو دفات بالریقره بیشتی میں دفن ہو چکے میں مجرون کی مخفرت کس طرح ہوگئی جنشی خداتعانی کے اختیاری ہادر دہ جس کوچاہے معاف کرسکتا ہے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو لیمن اختیاری ہے اور دہ جس کوچاہے معاف کرسکتا ہے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو لیمن اور کی تو نہی بخت س کر اور اس طرح میں دفن ہونے کا موقعہ عطا مند ما دیا اور اس طسمے اپنے مفسل سے اس نے امیس اپنی مفضرت کے دومن میں سے لیا ا

" بیری المنے بی تو آب دگوں کا عدبی آ جانا بہز تھا۔ لیکن دیجئے آیہ کے جا کی گیا لائے ہے " یعنی میری رائے تو یہ ہے کہ جلری سے داوہ آ جاؤ گر منّان الجي امريك ين ب ده أجائے تو يته سطح كاكران كى كيارائے ہے - پيرتھا ہے " نوگ یے بعد وگرے آپ لوگوں کے ماجول سی آول کے یہ بعنی رہوہ آ جائیں ۔ ساری جماعت نوٹ کر آپ سے کرد - 8 = log of. ميرلكفا ب " كہا يك جانا ہے بنايا كي جانا ہے فطب كر الر حبب سابق منشی بی دیا کری تو زیاده بہترے کشی وج سے زیادہ اہم ان کے خطے ہیں ! اسى طرح ائت الرحمن زوج مبال عبد المنان عماحب عمرف ستمبرسين اب جيد كے بيوں كو مكھاك "بادے بزرگ دا دا کو بہاں تک کہا یا دیا ہےکہ البول نے تو بھی جی رہی اولاد کو فارا کے سرو داکیا تھا! دای خط کا عکس ہمارے باسس محفوظ ہے۔ اور ال کے بھاتی دیکھ سکتے ہیں)۔

مالانکے خفیقت یہ ہے کہ یہ یات عدالا ابر عدماتان نے حضرت سے موجود علیہ انسلام کے متعلق کی سنتی - مولوی شیرعلی صاحب سے مخلص کی اس ناخلف بیٹی کو وہاب اور منان کی تو وہ بات بری ناسی ہو انبوں نے حضرت سے بوعود علیہ انسام کے خلاف کی تھی۔ لیکن وہ بات بڑی سی ہو ہوا۔ کے طور ر میابعین نے حضر ت تعلیقۂ اول اولاد کے متعلق کمی تھی۔ اب اخیار " بنام " کے ۵ریمبرکے برج بل سید تفيد قرصين صاحب بغداد كا ايك خط جيها بي حس بي اہوں نے لکتھا ہے کہ " پیغام صلے " میں " مولوى عبي المنان عماحت عمر كالمنوب فنتنه فأويان اورمنافقين كو سمجينے كے ليے انوان دليه كولھيرت ہے نے " بنام سے " کے سب برج دیکھ مارے ہی ان يں وہ صفون بنين عمر ہم كو ايك فولك مل ہے جس كے نے " حقیقت بستد مارتی " لکھا سوا ہے۔ بیغای ان فریموں کو جو" مقیقت پیندیار فی تھاب دی ہے اپنے آذیوں کو دنیا بن جاروں طرف یہ محرمجوا ری

ں عدایتان نے سکتے ہی جو عے بی ورز وہ عض ہو آئی جاءت کا نفداد میں ر ہے رکسوں محتا کر سیاں عبدالمنان کا ڈیکٹ بل گریا ہے۔ عرض آدم کے زمانہ سے بیکر اس وفت تک دین کو دینا ر مقدم ن ر نے کبوج سے نظام الی کے خلاف بغاوش ہوتی جی آئی ہی اور آج كا ينياى جعكوا بالمصرت خليفه اول من ك خازان كا فتنهاى اسى وج سے ہے اور حصرت کے موتور علیہ اسلام کا خوانوالے کے مح سے اپنی جاعت سے بوعد لینا کردر میں دین کوونیار مفترم ر کھنوں کا ای وجہ سے تھا۔ سے افسوس کہ باو جور تصرف خلیف اول الم كے بوستيار كرد ينے كے أكى اولاداس فنن س كفيس كئى. حالا كالمصرت خليفة اول م كي فيها دت كونو دعبرالمنان في عليه ك رساله فرقان مي شافع كما تفا اور يحريشها دين بفضل الرومير مع عدد بس معی جیسے اور اس کے تعلق طریسالاندیرا کے مرکب بھی معنرت خليفة أول كابك لوط شالع كياسه و ومرسلا عما كلما وا صلح موعود میں سال کے بدی اللہ مولا۔ جنا بخے سلام بی ا تعالي نے مجھے رؤیا و کھائی ۔ کہ

" فرقان کے مجھے شارہ س کے بڑے در دمندول کے سالف ابندائی جن صفحات قلمیند کئے سے دوری مدورہ اس كا آرز و مند مقاكر سي طرح بارے يہ مجھوے مو تعبائی ومم من آبيس - اور اين طاقتون كو بايمي آويزش بيضائع مذكرين بلد أبس من فل كر متحده ونك بي اكناف عالم یں اسلم کر تھیلانے اور پاک محتل مصطف صلے اللہ علیہ وسلم مےنام کو بند کرنے کیلئے ہوتے کرمیس کریم اس دورس بهادا اولین فرض اوربهاری زنوتیول کا كا بہترین مقصدے ۔ بن مجھنا ہوں كريہ اى دروسول عذب كى دوس ب كر الشر تفالا في مح اى احمان سے لواد اکریں آج اپنے بچورے موث بھائیوں کے سامنے الى أواد كانا بري وكذات يريي محصر مصغم موعود اتد لا الله الود ود محدان سے ا ب دان کو قالب تذکر لینے کے سعلق طبند کی گئی تھی۔ حضرت علامه طاجي الحربين ستيدنا لؤرالدين معارف أافي ك ايك زيروست شهاوت كويش كرسكول ي

احدید کے اتحاد کو جاک کر دو۔ کھر آگے کلمتا ہے:۔ "ا ہے مقلب القلوب فدا یا تو اس براد انہ جل كوفتم فرا - اور الني بيا كي كان فادول كوجو تبرے اس رسول کی شخت کان سے کٹ کئے بی ایس اس ير مخلصان عور كرنے كى توجيق عطا فرا - ان كے ولوں کو کھول دے اور اس طرح پھرسے ابنیں لے المريم سيمصلح موثودكي زير برايت ببيلو به ببلو كندع سے كندا بوڑے اشداء على انكفار رحماء بينهم كاسم ان بين " سوتم کو متان کی کریک کے مطابی بن کئے۔ گروہ خود وس معنت سے محروم ہو گیا۔ دی شخص جو جھنن فلیف اول ا کی پیٹیکوئ ظاہر کرر یا تفاکہ ابنوں نے بیٹیکوئ کی مقی کہ بین سال کے بعدمصلے موفود ظاہر بوگا سووہ ظاہر بوگیا ہے وی آج این باب او جوالکہ رہا ہے اور اس کے دوست بيناى كين بي كر حضرت عليفه اوّل كي منك بمركرب ایں۔ بیک ہم کرتے ہیں بو آپ کے بیان کی تابیرکرتے

خداتعا لے عضب کو بجواکا بی گے۔ اور نہ اجمیری اور ر پیغامی - نه محرصن جمیه - به غلام دمول ها ان کی مدد کر سلیں مے۔ کیونکہ خدا کے گرفت ہوبیوں سے ذریعہ سے ظاہر ہیں ہوتی ملکہ قانون فدرت کے ذریعہ سے ظاہر ہوتی ہے۔اورقانون قدرت حکومتوں کے ماتحت بھی ہمیں - وہ محفن خدا تعالے کے مامخت ہے -ادر فارا تعالے نے مجمع پہلے سے جردی ہوتی ہے اور وہ دہفنل سنترسدہ علی اللہ بھی جی ہے۔ کہ اب تو سفیا می اور ان کے سامنی کہ رہے ہی کہ ہم بنیاری عرد کریں گے۔ بیکن فرختوں نے اسمان یہ چکڑ کھاتے ہوئے قران کی دہ آ بتیں بڑھیں جومنانی ہودلوں کو كهاكرت تف كارتم سے دوائى كى تى تو ہم تسارے ساتھ لىكر لا بلكے اور اگر تم كو نكالا كيا تو ہم بنى تہاسے ساتھ على جائيں ہے۔ فا تعالى كنا ہے نہ اللی سے نہ تلیں کے عموائے ہیں۔ می طرح خالنان نے کے فرشتوں کے ندیعہ سے بنایا کہ یہی طال ان کا بیگا - پہلے بیغای اور احداری کبیں کے کہ ہم انہا ری مدد کری مے بیکن بعدی مدوہ مدد کریتے نہ ساتھ بی مے بدرب چنانچ طبیتر سالان کے بعد" نوائے پاکستان عارفور؟ یں ان کے ایک ہمدرد نے ایک منون شائع کیا ہے جس.

ال امر کی تصابی ہوتی ہے۔ کہ خواتعا لے ہو تھے فہردی تھی وہ بڑی شان سے پُوری ہو گئی ہے۔ ال معتمون بن جود معنيقيد ليندياري سے بندگذارشان کے زیرعنوان شائع ہوا ہے سکتا ہے :۔ دالف، " تزب مخالف نے اگرچ معبقت بیندیاری کے نائے ابی جاعت الگ بنانے کا اعلیان کرویا ہے۔ وکو بين برسم مريشان كيونكه قادياني خلانت في تومنافي غداد وفار وونول جمان بي خائب وفاسركا الزم و عراية سان وعضوفات كي طري رب ، الا بوری حضرات ان کو دوسے قادیانوں کی طرع بى محية بي - ان بى بابى عقيده وخيال كا كونى فرق بنيس ہے - مرف مقور اسا خلائتی رختيلاف ہے۔ اس بناید دہ ان کو اینے تسرب تک نہیں کھنگے دیے ا رج) مرزا بین کی حالت بین سلمانوں کا ان سے طن ا كاسوال عى بيدا نبين بوتا -كيونكريه اسلام كيديك بنیادی و اساسی عفتیدہ سے سنگریں . سلمان كافركى وتى ہونے كى حيثيت وعفاظت وصيانت

توكرستنام كرمزند كا معادراس كے بالك برسس بلك مزد کی سزا اسلام میں بہایت سنگین ہے۔اس اعتبار سے يرمعاشره سے بالكل كٹ چكے ہيں ۔" (د) ضافت عليهم الارض بما يجبت كالرانكا عال ہے۔ سرزمن اکستان باوجود اپنی وسعت و فراحی کے ان پر تنگ ہو گئی ہے۔ کیا وہ ماک بدر ہوجا میں اور جامي توكيال عالم - فرض كريجية كران بي سے ايك آدی کسی مکان پر صرف اکیلائی دہتا ہے۔ زندگی میں بزادو حادثات ردنما ہوتے رہے ہیں اگر وہ بھی کسی حادثہ کاشکا ہوجائے تو اُن سے کون اُس ومرقت کر بھا۔ کیا وہ بسک سما كرنبي مرجائيًا - بالفرض وه فوت بهي بوجانا ہے تو سوال بدا ہوتا ہے کہ اس کی تجہز وتکفین کون کر سگا اس کا جنازہ کون پڑھا یکا اور کس کے قبرستان میں دہ دفن کیا جائیگا یا اس کی لائش کو جیلوں اور درناروں کے سيرد كرديا عائيكا وحقيقت پندياري كو إن معيانك اور خوفناک تنائج پر مشندسه دل سے عور کرنا جائے! ( نواع یا کتان عار حودی عصم )

غرض یہ پس منظرے آسانی نظام کا - تم آسالی نظام کے سیای ہو ۔ اورشیطان آب نئ شکل میں ۔ نے بجتر میں آکر ادر اتراریول کی اور غیرمبایعین کی مددسے اور منان اور وہاب کا نام ہے کر اور عبدالسلام کے بیٹوں کا نام ہے کر تہادے الدداخل ہونا چاہتا ہے اور تم کو جنت سے نکا لنا چاہتا ہے۔ گر حضرت یے موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرطتے ہیں كر بهلا آدم آيا عقا اور شيطان نے اس كو جنت سے نکال دیا تھا۔آب میں دوسرا آدم بن کے آیا ہول تاکہ لولول كو بجر جنت من داخل كرول - ( ماشية تعلقه خطبه الهامير بعنوان ماالفي في آدم والمسايح الموعود) يس تم دوسرے آدم كى اولاد ہو -الله تعالیٰ كے فقل سے حضرت سیج موعود عبیر العماؤة واللام کی بیشگوئی كے مطابق جنتِ خلافت سے دسمن تم كو نيس نكال سكيكا. شیطان ناکام رہے گا اور مند کی کھا ٹیگا اور سانپ كى طرح زمين چائتا رے كا - بيكن فعا كى جنت بيل تم جاؤگے ہو اس کے سیخے پیرو ہو۔ کیونکہ تم نے آدم ثانی کو قبول کیا ہے اور آدم ثانی کو فدا نے اس کے بھیجا ہے کہ بھر آدم اول کے وقت کے نکلے ہوئے لوگوں کو دوبارہ جنت میں داخل کرے ۔

میری اس تقریر سے یہ بات روز روش کی طرح تابت ہو جاتی ہے کہ جو فتند شیطان نے آدم کے وقت اٹھایا تھا ادرجس الل كو وہ يہلے ابرائيم كے وقت مك جلاما جلا كيا تفاء ادر بجر بنو المعيلُ أور بنواسخيٌّ كى روائى كى شكى بين رسول كريم صلى الله علیہ والہ وسلم کے قریب زمانہ تک بھڑ کا تا جلا گیا تھا، اور کھیر اميّه ادر عاشم كى اللهائى كى شكل مي رسول كريم صلى الله عليه وسلم کے زمانہ تک بھر کا تا جلا گیا تھا اور پھر حضرت امام سین اور یزید کی لڑائی کی صورت میں وہ آپ کے بعد بھی عظر کا تا چلا گیا تفا ادر کھر آخری نمانہ بینی دورِ عاصر میں یے محدی اور ابناد مولوی عبداللد صاحب غزنوی مرحم کی لاائی کی صورت میں اس نے عطر کانا نثروع کر دیا تھا اور آب بیا بیول اورمبائیس اور ابنائے سے موعود اور ابنائے مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کی رطانی کی شکل میں اس کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ دہ بات و جرف سی ہے اور اس تمام جنگ کی بنیاد لائج یا بغض پر ہے ۔ کوئی میں میں سے مند سے مند دینی روح اس کے پیچیے ہیں ہے +

برقسم کا برادی نظریچر الشوکت الاسلامین کمیشن دیوه سے فریدی

HISPARINE ! SENDING! IN MENUE

上来了大学的人。

是一个人。

というというというできませることのできる

LINE SINGLES

(منيادالاسلام يرسي ديوه)

برقسم الاى للري المري ال (مطبوعه فنياً الاسلام يرسي ديولا)